



و پریشانیون کاعلاج و رمضان کس طرح گزاری ؟

ه دوستی اور دشمنی میں اعتدال و بری حکومت کی نشانیاں

ه برے کا اکرام کیجے ہ استخارہ کامنون طریقہ

ه رزق ملال ي طلب ه غلط نيبت سے بچئے

و تعلقات كو نهطي و احان كابدله احان

حضرَت مولانا مُفتى فَعِنَ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا







### WAR OF STATES

خطاب تو حفرت مولانا محمر تقى عثانى صاحب مظلم ضبط و ترتيب تو مولانا محم عبدالله ميمن صاحب تاريخ اشاعت تو نوم بر 1999 ش مقام تام جدبيت المكرم محمن اقبال، كراچى بابتمام تو ولى الله ميمن ۱ ملام محمد بيث المكرم ناشر تو ميمن اسلامک پيلشرز کيوزنگ ته عبدالماجد پراچه (نون 140011-3330) قيت تو يا

# ملنے کے پتے

ه میمن اسلامک ببلشرز، ۱۸۸/۱۰ ایافت آباد، کراچی ۱۹ دارالا شاعت، اردو بازار، کراچی مکتبه دارالعلوم کراچی ۱۳ ادارة المعارف، دارالعلوم کراچی ۱۳ کتب خانه مظهری مگشن اقبال، کراچی اقبال بک سینشرصدر کراچی مکتبة الاسلام، البی فلورل، کورچی، کراچی بِسُمِ اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ ط

### يبش لفظ

حضرت مولانامفتي محمر تقيء غاني صاحب مدهم العالى

الحمدلله وكفي، وسلام على عباده الذين اصطفى ـ امابعد!

اپ بعض بزرگوں کے ارشاد کی تعمیل میں احقر کئی سال ہے جمعہ کے روز عصر کے بعد جامع مسجد البیت المکر م گلشن اقبال کرا چی میں اپ اور سننے والوں کے فائدے کے لئے کچھ دین کی باتیں کیا کرتا ہے۔ اس مجلس میں ہر طبقہ خیال کے فائدے کے لئے کچھ دین کی باتیں کیا کرتا ہے۔ اس مجلس میں ہر طبقہ خیال کے حضرات اور خواتین شریک ہوتے ہیں، الحمد للہ احقر کو ذاتی طور پر بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے اور بفضلہ تعالی سامعین بھی فائدہ محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالی اس سلطے کو ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں۔ آمین۔

احقر کے معاون خصوصی مولانا عبداللہ میمن صاحب سلمہ نے پچھ عرصے ہے احقر کے ان بیانات کو شیپ ریکارڈ کے ذریعے محفوظ کرکے ان کے کیسٹ تیار کرنے اور ان کی نشر واشاعت کا اہتمام کیا جس کے بارے میں دوستوں سے معلوم ہوا کہ بفضلہ تعالیٰ ان ہے بھی مسلمانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔

ان کیسٹوں کی تعداد اب تین سو سے زائد ہوگئی ہے۔ انہی ہیں سے پچھ کیسٹوں کی تقاریر مولا نا عبداللہ میمن صاحب سلمہ نے قلمبند بھی فر مالیں اور ان کو چھوٹے چھوٹے کتابچوں کی شکل میں شائع کیا۔ اب وہ ان تقاریر کا مجموعہ ''اصلاحی خطبات' کے نام سے شائع کررہے ہیں۔

ان میں ہے بعض تقاریر پراحقر نے نظر ٹانی بھی کی ہے۔اوہ موصوف نے ان پرایک مفید کام یہ بھی کیا ہے کہ تقاریر میں جواحادیث آتی ہیں، ان کی تخ تخ کرکے ان کے حوالے بھی درج کر دیتے ہیں،اوراس طرح ان کی افادیت بڑھ گئی ہے۔

اس کتاب کے مطالع کے وقت سے بات ذہن میں رہی چاہئے کہ سے کوئی با قاعدہ تصنیف نہیں ہے، بلکہ تقریروں کی تلخیص ہے جوکیسٹوں کی مدد سے تیار کی گئی ہے، للہذا اس کا اسلوب تحریری نہیں، بلکہ خطابی ہے۔ اگر کسی مسلمان کو ان باتوں سے فائدہ پہنچ تو یہ محض اللہ تعالی کا کرم ہے، جس پر اللہ تعالی کا شکر اوا کرنا چاہئے، اور اگر کوئی بات غیرمخاط یا غیر مفید ہے، تو وہ یقینا احقر کی کسی غلطی یا کوتا ہی کی وجہ سے ہے۔ لیکن المحمد للہ ان بیانات کا مقصد تقریر برائے تقریر نہیں، بلکہ سب کی وجہ سے ہے۔ لیکن المحمد للہ ان بیانات کا مقصد تقریر برائے تقریر نہیں، بلکہ سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر سامعین کواپی اصلاح کی طرف متوجہ کرنا ہے۔

میلے اپنے آپ کو اور پھر سامعین کواپی اصلاح کی طرف متوجہ کرنا ہے۔

نہ بہ حرف ساختہ سرخوشم، نہ بہ نقش بستہ مشوشم

نیف بیاد بیاد تو می زنم، چہ عبارت وچہ معانیم

اللہ تعالی اپنے فضل وکرم ہے ان خطبات کوخود احقر کی اور تمام قارئین کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں، اوریہ ہم سب کے لئے ذخیرہ آخرت ثابت ہوں۔ اللہ تعالی سے مزید دعا ہے کہ وہ ان خطبات کے مرتب اور ناشر کو بھی اس خدمت کا بہترین صلہ عطافر مائیں آئین۔

> محر تقی عثانی دارالعلوم کراچی۱۳

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ طُ

# عرضِ ناشِر

الحمد الله "اصلاتی خطبات" کی دسویں جلد آپ تک پہنچانے کی ہم سعادت حاصل کررہے ہیں۔ نویں جلد کی مقبولیت اور افادیت کے بعد مختلف حضرات کی طرف ہے دسویں جلد کو جلد از جلد شائع کرنے کا شدید تقاضہ ہوا، اور اب الحمد لله، دن رات کی محنت اور کوشش کے نتیج میں صرف چند ماہ کے اندر یہ جلد تیار ہوکر سامنے آگئ اس جلد کی تیاری میں برادر مکرم جناب مولا نا عبدالله میمن صاحب نے اپنی مصروفیات کے ماتھ ساتھ اس کام کے لئے اپنا قیمتی وقت نکالا، اور دن رات کی انتقک محنت اور کوشش مرک کے دسویں جلد کے لئے مواد تیار کیا، الله تعالی ان کی صحت اور عربیں برکت عطا فرمائے اور مزید آگے کام جاری رکھنے کی ہمت اور تو فیتی عطا فرمائے۔ آبین۔

ہم جامعہ دارالعلوم کراچی کے استاد حدیث جناب مولانا محمود اشرف عثانی صاحب مظہم اور مولانا عزیز الرحمٰن صاحب مظہم کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اس پر نظر ثانی فرمائی ،اور مفید مشورے ویئے، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں ان حضرات کواجر جزیل عطافر مائے۔ آمین۔

تمام قارئین سے دعاء کی درخواست ہے کہ اللہ تعالی اس سلطے کو مزید آگے جاری رکھنے کی ہمت اور تو فیق عطا فرمائے، اور اس کے لئے وسائل اور اسباب میں آسانی پیدا فرمائے۔ اس کام کواخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ ولی اللہ میمن

# ا جمالی فهرست جلد•ا

| مفحه نمبر | عنوان                          |
|-----------|--------------------------------|
| 10        | پریشانیوں کا علاح ِ            |
| 09        | رمضان کس طرح گزارین؟           |
| ٨٣        | ووت اورقشنی میں اعتدال         |
| 94        | تعلقات كونبھائيں               |
| 1.4       | مرنے والوں کی بُرائی نہ کریں   |
| 110       | بحث ومباحثة اور جھوٹ ترک تیجئے |
| 141       | دین سکھنے سکھانے کا طریقہ      |
| 100       | استخاره كامسنون طريقه          |
| 141       | احبان كا بدله احبان            |
| 124       | تغمير مجدكي ابميت              |
| 11        | رزقِ حلال طلب كريں             |
| 4.2       | گناہ کی تہمت سے بیخے           |
| 119       | بنے کا اگرام کیجئے ہ           |
| 440       | تعلیم قرآن کریم کی اہمیت       |
| 149       | غلطنبت سے بچئے                 |
| 744       | يُرى حكومت كى نشأنيان          |
| YLL       | ایثار وقربانی کی فضیلت         |
|           |                                |

| 1 | 1 |
|---|---|
| ~ |   |
|   | 1 |

| سفحه نمبر | عنوان                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
|           | ورسوداي                                                      |
|           | پریشانیون کا علاج                                            |
| TA        |                                                              |
| 71        | * ایک مسلمان اور کافر میں فرق                                |
| 19        | الله المنازمت كے لئے كوشش<br>اللہ المازمت كے لئے كوشش        |
| ۳.        | * يار آدى كى تدابير<br>*                                     |
| 11        | <ul> <li>قریر کے ہاتھ دعا</li> </ul>                         |
| ٣١        | * زاویه نگاه بدل دو                                          |
| ۳۱        | * "هوالشاني" نسخه پر لکھنا                                   |
| - 44      | <ul> <li>مغربی تهذیب کی لعنت کااثر</li> </ul>                |
| ٣٢        | <ul> <li>اسلامی شعائر کی حفاظت</li> </ul>                    |
| ٣٣        | <ul> <li>تدبیر کے خلاف کام کانام "اتفاق"</li> </ul>          |
| ٣٣        | « كوئى كام "اتفاقى" نهيس                                     |
| ٣٣        | * مبتب الاسباب پر نظر ہو                                     |
| 10        | * حضرت خالد بن وليده كاز هرپينا                              |
| 44        | * بركام مين مشيت خداوندي                                     |
| . 44      | <ul> <li>حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كاايك واقعه</li> </ul> |
| 171       | * يبلي اسباب بحرتو كل                                        |
| . × 49    | <ul> <li>اسباب کی یقینی موجودگی کی صورت میں توکل</li> </ul>  |

| -1-5       |                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| صفحةنمبر   | عنوان                                                                        |
| <b>r</b> 9 | <ul> <li>توکل کااصل موقع یی ہے</li> </ul>                                    |
| ۴.         | <ul> <li>دونوں صور توں میں اللہ سے مائے</li> </ul>                           |
| 41         | <b>پ</b> اطمینان سے وضو کریں                                                 |
| 41         | <b>*</b> وضوے گناہ وُ هل جاتے ہیں                                            |
| 44         | 🗯 وضو کے دوران کی دعائیں                                                     |
| 44         | * "صلوة الحاجة" كے خاص طريقه مقرر نہيں                                       |
| LL         | * نماز کے لئے نیت کس طرح کی جائے؟                                            |
| 4h         | <ul> <li>الله كى حمد و شاء</li> <li>دعا ہے پہلے الله كى حمد و شاء</li> </ul> |
| 40         | * حمد و ثناء کی کیا ضرورت ہے؟                                                |
| 44         | * غم اور تكاليف بهى نعمت ہيں                                                 |
| 64         | * حفرت حاجی صاحب یک عجیب دعا                                                 |
| مرد        | * تکلیف کے وقت دو سری نعمتوں کا استحضار                                      |
| 64         | <ul> <li>حفرت میان صاحب اور شکر نعمت</li> </ul>                              |
| 64         | <ul> <li>حاصل شده نعمتوں پر شکر</li> </ul>                                   |
| (4         | * حمدو ثناء کے بعد درود شریف کیوں؟                                           |
| r9         | <b>*</b> درود شریف بھی قبول اور دعا بھی قبول                                 |
| ۵.         | 🗯 حضور صلى الله عليه وسلم اور مدييه كابدله                                   |
| ۵٠         | * دعاء حاجت کے الفاظ                                                         |
| ar         | * ہر ضرورت کے لئے صلوۃ الحاجۃ پڑھیں                                          |
| ۵۳         | 🕷 اگروقت تنگ ہو تو صرف دعاکرے                                                |
| ۵۲         | <b>*</b> یه پریشانیان اور هارا حال                                           |
| ar         | <ul> <li>تبعرہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں</li> </ul>                            |

عبادات كى دوقتميں

ىپلى قتم: براوراست عبادت

دوسري فتم: بالواسطه عبادت

و حلال کمانا" بالواسطه عبادت ہے

براہ راست عبادت افضل ہے ایک ڈاکٹرصاحب کاواقعہ

نماز کسی حال معاف نہیں

خدمتِ خلق دوسرے درجے کی عبادت ہے

. دوسری ضروریات کے مقابلے میں نماز زیادہ اہم ہے

صغينمه ۵۵

00

44

04

41

44

44 77

40

40

40

44

44

44

44

44

41

49

49

| صفحانمبر | عنوان                                         |     |
|----------|-----------------------------------------------|-----|
| 4.       | انسان کاامتحان لینا ہے                        | *   |
| 4.       | یه حکم بھی ظلم نہ ہو تا                       | *   |
| 41       | ہم اور آپ مجے ہوئے مال ہیں                    | *   |
| 4        | انسان اپنامقصد زندگی بھول گیا                 | *   |
| 24       | عبادت کی خاصیت                                | *   |
| 4        | دنیاوی کاموں کی خاصیت                         | *   |
| ۷٣       | رحمت كاخاص مهيينه                             | *   |
| 24       | اب قرب حاصل كراو                              | *   |
| 20       | رمضان كااستقبال                               | *   |
| 20       | رمضان میں سالانہ چھٹیاں کیوں؟                 | *   |
| 44       | حضور صلى الله عليه وسلم كوعبادات مقصوده كاحكم |     |
| 24       | مولوی کاشیطان بھی مولوی                       | *   |
| 41       | چاليس مقامات قرب حاصل كرليس                   | *   |
| 41       | ایک مؤمن کی معراج                             | *   |
| 29       | سجده میں قربِ خدادندی                         | *   |
| ۸٠       | تلاوتِ قرآنِ كريم كى كثرت كرين                | *   |
| ٧٠       | نوا فل کی کثرت کریں                           | 1   |
| ۸٠       | صد قات کی کثرت کریں                           | *** |
| ٨١       | ذ کراللہ کی کثرت کریں                         | 1   |
| · A1     | گناہوں سے بیخے کا اہتمام کریں                 | 1   |
| AF       | دعا کی کثرت کریں                              | 4   |

| سفي نبر | عنوان                                                   |
|---------|---------------------------------------------------------|
| 7       | دوستی اورشمنی میں اعتدال                                |
| 10      | * دو تی کرنے کاز زین اصول                               |
| 14      | 🗰 جاری دو تی کا حال                                     |
| iL      | * دو تی کے لائق ایک ذات                                 |
| 14      | * حضرت صديق اكبر اكب سيخ دوست                           |
| 11      | <ul> <li>عار تور كاواقعه</li> </ul>                     |
| ٨٨      | * انجرت كاايك واقعه                                     |
| 19      | <ul> <li>دوستی اللہ کے ساتھ خاص ہے</li> </ul>           |
| 19      | 🕷 دو تی الله کی دو تی کے تابع ہونی چاہئے                |
| 19      | <ul> <li>مخلص دوستول کافقدان</li> </ul>                 |
| 9.      | <ul> <li>وشتنی میں اعتدال</li> </ul>                    |
| 91      | * تجاج بن يوسف كي غيبت                                  |
| 94      | <ul> <li>ہمارے ملک کی سیاسی فضا کا حال</li> </ul>       |
| 91      | <ul> <li>تاضى بكار بن قتيبه كاسبق آموز واقعه</li> </ul> |
| 95      | <ul><li>☀ یہ دعاکرتے رہو</li></ul>                      |
| 90      | <ul> <li>اگر محبّت حدے بڑھ جائے تو یہ دعاکرو</li> </ul> |
| 90      | <b>●</b> دوستی کے منتبح میں گناہ                        |
| 94      | ** د غلو ''ے بچیں                                       |
|         | تعلقات كونبهائين                                        |
| 99      | * خلاصہ حدیث                                            |

| صفحةنمبر | عنوان                                                      |
|----------|------------------------------------------------------------|
| 1        | <ul> <li>تعلقات نجمانے کی کوشش کرے</li> </ul>              |
| 1        | <ul> <li>اپ گزرے ہوئے عزیزوں کے متعلقین سے نباہ</li> </ul> |
| 1-1      | <ul> <li>تعلَّق کو نبھانا سُنّت ہے</li> </ul>              |
| 1.4      | * خود ميراايك واقعه                                        |
| 1.4      | <ul> <li>ای طرف سے تعلق مت توڑو</li> </ul>                 |
| 1.4      | <ul> <li>تُعْلَق تُورُنا آسان ہے، جو ژنامشکل ہے</li> </ul> |
| 1-6      | * عمارت ڈھانا آسان ہے                                      |
| 1.0      | * اگر تعلّقات سے تکلیف پنیج تو                             |
| 1.0      | <ul> <li>تکایف پر مبرکرنے کابدلہ</li> </ul>                |
| 1-0      | * تعلّق كونبهمائے كامطلب                                   |
| 1.4      | <ul> <li>پی منت چھوڑنے کا نتیجہ ہے</li> </ul>              |
|          | مرنے والوں کی بُرائی نہ کریں                               |
| 1-9      | * مرنے والوں کو برامت کہو                                  |
| 11.      | <ul> <li>مرنے والے ہے معاف کراناممکن نہیں</li> </ul>       |
| 11.      | . * الله ك في لي باعتراض                                   |
| 111      | <ul> <li>ذنده اور مرده می فرق</li> </ul>                   |
| 111      | * اس کی غیبت سے زندوں کو تکلیف                             |
| 114      | <ul> <li>مردہ کی غیبت جائز ہونے کی صورت</li> </ul>         |
| 112      | * التھے تذکرہ سے مردے کافائدہ                              |
| 116      | <ul> <li>مرنے والوں کے لئے دعائیں کرو</li> </ul>           |

| -       |                                                                             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
| صفحةمبر | عنوان                                                                       |
|         | بحث ومباحثة اورجھوٹ ترک نیجئے                                               |
| 114     | <ul> <li>ایمان کامل کی دو علامتیں</li> </ul>                                |
| IIA     | * نداق میں جھوٹ بولنا                                                       |
| 114     | * حضور صلی الله علیه وسلم کے مذاق کاایک واقعہ                               |
| 119     | <ul> <li>حضور صلی الله علیه وسلم کے نداق کادو سراواقعہ</li> </ul>           |
| 14.     | * حضرت حافظ ضامن شهيد ٌ اور دل لگي                                          |
| 14.     | » حضرت محمد بن سيرين " اور قبقه                                             |
| 14.     | * حدیث میں خوش طبعی کی ترغیب                                                |
| 141     | <ul> <li>حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه اور جھوٹ سے پر ہیز</li> </ul> |
| 144     | <ul> <li>مولانامحر قاسم صاحب نانوتوی اور جھوٹ سے پر ہیز</li> </ul>          |
| 144     | * آج معاشرے میں تھیلے ہوئے جھوٹ                                             |
| 140     | » بحث ومباحث بر بميز كري                                                    |
| 110     | <ul> <li>انی رائے بیان کر کے علیحدہ ہوجائیں</li> </ul>                      |
| 144     | * سورة كافرون كے نزول كامق <i>صد</i>                                        |
| 144     | <ul> <li>دو سرے کی بات قبول کرلو، ورنہ چھوڑ دو</li> </ul>                   |
| 144     | » ایک لامتنایی سلسله جاری ہوجائے گا                                         |
| ITA     | » مناظره مفيد نهيں                                                          |
| IYA     | <ul> <li>التوعقل والے بحث ومباحثہ کرتے ہیں</li> </ul>                       |
| 149     | <ul> <li>بحث ومباحث نے ظلمت پیدا ہوتی ہے</li> </ul>                         |
| 149     | <ul> <li>جناب مودودی صاحب مباحثه کاایک واقعہ</li> </ul>                     |

| صغينمبر | عنوان                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------------|
|         | دُین سکھنے سکھانے کا طریقہ                                    |
| 188     | * رجم عدیث                                                    |
| 144     | • دين سکھنے کاطریقہ، صحبت                                     |
| 140     | • "صحبت" كامطلب                                               |
| 100     | عجابه في ني سيما؟                                             |
| 144     | • الجيمي صحبت اختيار كرو                                      |
| 144     | ☀ دوسليلے                                                     |
| 144     | <ul> <li>اپنے چھوٹوں کاخیال</li> </ul>                        |
| ITA     | * گھرے دور رہے کا اصول                                        |
| 150     | <ul> <li>دو سرے حقوق کی ادائیگی کی طرف تو تبہ</li> </ul>      |
| 149     | <ul> <li>اتناعلم سیکھنافرض میں ہے</li> </ul>                  |
| 149     | <ul> <li>پ علم فرض کفایہ ہے</li> </ul>                        |
| 14.     | <ul> <li>دین کی باتیں گھروالوں کو سکھاؤ</li> </ul>            |
| 16.     | <ul> <li>اولاد کی طرف سے غفلت</li> </ul>                      |
| 141     | * کس طرح نماز پڑھنی چاہئے                                     |
| 141     | . * نماز سُنْت کے مطابق پڑھئے                                 |
| 144     | <ul> <li>حضرت مفتی اعظم" کا نماز کی در ستی کا خیال</li> </ul> |
| 144     | * نماز فاسد ہوجائے گ                                          |
| inn     | <ul> <li>صرف نیت کی در تی کافی نہیں</li> </ul>                |
| 166     | * اذان کی اہمیت                                               |
| 100     | <ul> <li>بڑے کوامام بنائیں</li> </ul>                         |

| T 112  |                                                  |    |
|--------|--------------------------------------------------|----|
| سفينبر | عنوان .                                          |    |
| 184    | بڑے کو بڑائی دیتا اسلامی ادب ہے                  |    |
|        | استخاره كالمسنون طريقه                           |    |
| 10.    | حدیث کا مطلب                                     | *  |
| 101    | استخاره کا طریقه اوراس کی دعا                    | *  |
| 101    | دعا کا ترجمه                                     | *  |
| 101    | استخاره کا کوئی وقت مقررنہیں                     | ** |
| 104    | خواب آینا ضروری نہیں                             | *  |
| 104    | اسخاره کا نتیجه                                  | *  |
| 100    | تمہارے حق میں یہی بہتر تھا                       | ** |
| 100    | تم بچے کی طرح ہو                                 | *  |
| 100    | حضرت موئ عليه السلام كاايك واقغه                 | *  |
| 100    | جاؤہم نے اس کوزیاوہ ویدی                         | ** |
| 104    | ساری دنیا بھی تھوڑی ہے                           | *  |
| 104    | استخارہ کرنے کے بعد مطمئن ہو جاؤ                 | *  |
| 104    | استخارہ کرنے والا ناکام نہیں ہوگا                | *  |
| 101    | استخاره كي مختصر دعا                             | ** |
| 109.   | حضرت مفتى اعظم كامعمول                           | *  |
| 14.    | ہر کام کرنے ہے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کراو | *  |

| صفحه نمبر | عنوان                                                                   |      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------|
| [4]       | جواب سے پہلے دعا کامعمول                                                | 潫    |
|           | احسان كابدله احسان                                                      |      |
| 140       | مدیث کا ترجمہ                                                           | *    |
| 144       | نیکی کابدلہ                                                             | *    |
| 144       | «نیونه" دیناجائز نهیں<br>«منبونه" دیناجائز نهیں                         | *    |
| 144       | محبّت کی خاطر بدله اور مدیه دو                                          | *    |
| 144       | بدلہ دیے میں برابری کا لحاظ مت کرو                                      | **   |
| 149       | تعریف کرنابھی بدلہ ہے<br>تعریف کرنابھی بدلہ ہے                          | *    |
| 149       | حضرت ذا كثر عبد الحيّ صاحبٌ كا انداز                                    | *    |
| 14.       | چھپاکر ہدیہ دنیا                                                        | *    |
| 141       | پ پر سام درود شریف کی کثرت کیوں؟<br>پریشانی میں درود شریف کی کثرت کیوں؟ | *    |
| 141       | فلاصه                                                                   | *    |
|           | تغمير مسجدكي ابميت                                                      |      |
| 140       | بتهيد                                                                   | 1    |
| 144       | مبيد<br>محيد كامقام                                                     | ***  |
| 144       | و مسلمان اور مسجد<br>ا                                                  | He-  |
| 144       | منان اور عبد<br>جنوبی افریقه کاایک واقعه                                | Mir. |
| 144       | » بنوب امريقه قابيك واست<br>« "ملايا" والول كى كيپ ٹاؤن آمه             | W.   |
| 141       | « ملایا وانون کی یپ عادل ایک<br>« رات کی تنهائی میں نماز کی ادائیگی     | *    |

| صفحه نمبر | عنوان                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| 144       | 🔹 نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے                                        |
| 149       | 🗯 صرف ممجد بنانے کامطالبہ                                            |
| 149       | 🐞 ایمان کی حلاوت کس کو؟                                              |
| 14.       | * ہمیں شکر کرنا چاہے                                                 |
| 14.       | * مجد کی آبادی نمازیوں ہے                                            |
| 1/1       | * قربِ قيامت مين نمازيون كي حالت                                     |
| IAI       | • افتام                                                              |
| 2         | رزقِ حلال طلب كريں                                                   |
| 110       | <ul> <li>رزق حلال کی طلب دو سرے درجے کا فریعنہ</li> </ul>            |
| 144       | * رزق حلال کی طلب دین کا حصہ ہے ۔<br>* رزق حلال کی طلب دین کا حصہ ہے |
| 114       | * اسلام میں "رمبانیت" نہیں                                           |
| IAA       | * حضور صلی الله علیه وسلم اور رزق حلال کے طریقے                      |
| 100       | * مؤمن کی دنیا بھی دین ہے                                            |
| 149       | * بعض صوفیاء کرام " کاتو کل کرکے بیٹھ جانا                           |
| 19.       | * طلب "حلال" كي مو                                                   |
| 191       | <ul> <li>محنت کی ہر کمائی حلال نہیں ہوتی</li> </ul>                  |
| 191       | * يه روز گار طال بي ياحرام p                                         |
| 194       | <ul> <li>بنک کالمازم کیاکرے؟</li> </ul>                              |
| 197       | * طال روزی میں برکت                                                  |
| 198       | <ul> <li>تخواه کایه حصه حرام ہوگیا</li> </ul>                        |

| صفحة نمبر | عنوان                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
| 198       | * تھانہ بھون کے مدرسہ کے اسا تذہ کا تنخواہ کثوانا            |
| 190       | * ٹرین کے سفر میں پیے بچانا                                  |
| 190       | ☀ ذا کد سامان کا کرایه                                       |
| 190       | 🐞 🎖 حفزت تقانوی رحمة الله علیهٔ کا ایک سفر                   |
| 192       | <ul> <li>پے رزق حلال میں شامل ہو گئے</li> </ul>              |
| 114       | 🛎 یہ بے برگتی کیوں نہ ہو                                     |
| 194       | 🗯 میلیفون اور بجلی کی چوری                                   |
| 191       | 🛎 حلال وحرام کی فکرپیدا کریں                                 |
| 191       | <ul> <li>پہاں تو آدی بنائے جاتے ہیں</li> </ul>               |
| 199       | <ul> <li>ایک خلیفه کاسبق آموز واقعه</li> </ul>               |
| ۲         | <ul> <li>حرام مال حلال مال کو بھی تباہ کر دیتا ہے</li> </ul> |
| 4.1       | * رزق کی طلب مقصود زندگی نہیں                                |
| 7.4       | <ul> <li>رزق کی طلب میں فرائض کا ترک جائز نہیں</li> </ul>    |
| 4.4       | <ul> <li>ایک ڈاکٹرصاحب کا استدلال</li> </ul>                 |
| 7.4       | * ایک لوہار کا قصہ                                           |
| 4.4       | * تجدنه پڑھنے کی حرت                                         |
| 4.4       | <ul><li>نماز کے وقت کام بند</li></ul>                        |
| 4.0       | * محكراؤك وقت يه فريضه چھوڑ دو                               |
| 4-0       | * ایک جامع دعا                                               |
| ۲.۵       | ** خلاصه تين سبق                                             |
|           |                                                              |

| صفحة نمبر | عنوان                                                           |     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----|
|           | گناه کی تہمت سے بچیخ                                            |     |
| 41.       | * خلاصه حديث                                                    | *   |
| 41.       | <ul> <li>بیوی کاشوہرے ملاقات کرنے کے لئے مجدمیں آنا</li> </ul>  |     |
| 41.       | • بیوی کااکرام کرناچاہے •                                       |     |
| 111       | » دوسروں کے خدشات کو وضاحت کر کے دور کر دینا چاہے               |     |
| 414       | <ul> <li>اپنے کو مواقع تہت ہے بچاؤ</li> </ul>                   |     |
| 111       | <ul> <li>مواقع تہت ہے کے دوفائدے</li> </ul>                     |     |
| TIF       | * گناہ کے مواقع ہے بھی بچنا چاہے                                |     |
| 414       | • حضور صلی الله علیه وسلم کی مُنت ،                             |     |
| 414       | * "ملامتی" فرقه کاانداز زندگی                                   |     |
| 110       | <ul> <li>ایک گناہ ہے : یچنے کے لئے دو سمرا گناہ کرنا</li> </ul> | 1   |
| 110       | <ul> <li>نماز مسجد میں ہی پڑھنی چاہے</li> </ul>                 |     |
| 414       | <ul> <li>ا پناعذر ظاہر کردیں</li> </ul>                         | ė - |
| 414       | <ul> <li>اس حدیث کی تشریح حضرت تھانوی کی زبانی</li> </ul>       |     |
| 414       | * کسی نیک کام کی تاویل کی ضرورت نہیں                            |     |
| YIA       | ☀ خلاصہ                                                         |     |
|           | بڑے کا اگرام کیجئے                                              |     |
| 441       | * اكرام كاليك انداز                                             |     |
| 444       | * اكرام كے لئے كرا ہوجانا                                       |     |
| 444       | <ul> <li>عدیث سے کھڑے ہوئے کا ثبوت</li> </ul>                   |     |

| 7:0       |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| صفحه تمبر | عنوان                                               |
| 778       | * مسلمان كاكرام "ايمان" كاكرام -                    |
| 244       | * ایک نوجوان کاسبق آموز واقعه                       |
| TTP       | انشورنس کاملازم کیاکرے؟                             |
| 440       | <ul> <li>میں مشورہ لینے نہیں آیا</li> </ul>         |
| 444       | <b>*</b> ظاہری شکل پر مت جاؤ                        |
| 444       | * معزز كافر كااكرام                                 |
| 444       | <ul> <li>کافروں کے ساتھ آپ کاطرز عمل</li> </ul>     |
| 444       | <ul> <li>ایک کافر شخص کاوانعه</li> </ul>            |
| TTA       | <ul> <li>پ نیبت جائز ہے</li> </ul>                  |
| 444       | * بُرے آدمی کا آپ نے اگرام کیوں کیا؟                |
| 779       | <ul> <li>ده آدی بهت برا ب</li> </ul>                |
| ۲۳۰       | * سرسيد كاايك واقعه                                 |
| . 771     | <ul> <li>آپ نے اس کی خاطریدارات کیوں کی؟</li> </ul> |
| 444       | <ul> <li>دین کی نبت کا احترام</li> </ul>            |
| 444       | <ul> <li>عام جلسه میں معزز کااکرام</li> </ul>       |
| 177       | * يه حديث پر عمل موربا ب                            |
| 446       | 💌 معزز کااکرام ماعث اج ہے                           |
|           | تعليم قرآن كي الهميت                                |
| 442       | * تي                                                |
| Y.M.      | • آیت کی تفریح<br>• آیت کی تفریح                    |
|           |                                                     |

| صفحه نمبر | • عنوان                                                              |  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|--|
| 444       | * قرآن کریم کے تین حقوق                                              |  |
| 444       | * تلاوتِ قرآن خود مقصود ب                                            |  |
| 14.       | <ul> <li>قرآن کریم اور فن تجوید</li> </ul>                           |  |
| 441       | * قرآن کریم اور علم قرآت                                             |  |
| 121       | پہ پہلی سیڑھی ہے ۔                                                   |  |
| +MI       | * ہر حرف پر دس نیکیاں                                                |  |
| 444       | * "نيكيان" آخرت كى كرنى                                              |  |
| Try       | 🐙 ہم نے تلاوتِ قرآنِ کریم چھوڑ دی                                    |  |
| 444       | * قرآن کریم کی لعنت نے بییں                                          |  |
| 444       | و 🗯 ایک صحابی کا واقعه                                               |  |
| tra       | * قرآنِ کریم ای طرح محفوظ ہے .                                       |  |
| 400       | * عربی لغت کی حفاظت کا ایک طریقیه                                    |  |
| 444       | * قرآنِ كريم كى تعليم كے لئے بچوں كا چندہ                            |  |
| 445       | <ul> <li>* مدرسه عمارت کا نام نہیں</li> </ul>                        |  |
|           | غلط نسبت سے بچئے                                                     |  |
| 101       | * حدیث کامطلب                                                        |  |
| TOT       | 🗯 یه بھی جھوٹ اور دھو کہ ہے                                          |  |
| TOT       | * اپنے نام کے ساتھ "فاروقی " صدیقی" لکھنا                            |  |
| 101       | * كرُول = تشبيه كيول؟                                                |  |
| rom.      | <ul> <li>جولا ہوں کا "انصاری" اور قصائیوں کا" قریش" لکھنا</li> </ul> |  |

| صفحه نمبر | عنوان                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| rop       | <ul> <li>نسب اور خاندان فضیلت کی چیز نہیں</li> </ul>              |
| 100       | * "متنى" كو حقيقى باپ كى طرف منسوب كرس                            |
| 404       | <ul> <li>حضرت زمیر بن حارثه رضی الله تعالی عنه کاواقعه</li> </ul> |
| 101       | <ul> <li>اپنے نام کے ساتھ "مولانا" لکھنا</li> </ul>               |
| 109       | <ul> <li>اپ نام کے ساتھ "پروفیسر" لکھنا</li> </ul>                |
| 109       | * لفظ " وُاكْرٌ " لكصنا                                           |
| 109       | * جيساالله نے بنايا ہے و ہے ہى رہو                                |
| 14.       | * مالداري كااظهار                                                 |
| 74.       | <ul> <li>نعمتِ خداوندی کااظهار کریں</li> </ul>                    |
| 141       | * عالم کے لئے علم کا ظہار کرنا                                    |
|           | بُری حکومت کی نشانیاں                                             |
| 440       | * بُر <b>ی</b> حکومت کی نشانیاں                                   |
| 440       | ﷺ يُرے وقت ہے پناہ مانگنا                                         |
| 744       | 💥 برے وقت کی تین علامتیں                                          |
| 744       | * قیامت کی ایک نشانی                                              |
| 744       | پ جیسے انمال ویسے حکمران                                          |
| 747       | ₩ اس وقت ڄميں کيا کرنا جائے؟                                      |
| 747       | * ہماراطرنے عمل                                                   |
| 749       | * الله تعالیٰ کی طرف رجوع کرو                                     |

| صفحهم | عنوان                                                    |
|-------|----------------------------------------------------------|
| 14.   | 🗯 بُری حکومت کی بہلی اور دوسری علامت                     |
| 141   | . * آغاخان کامحل                                         |
| 141   | * آغاخانيول سے ايك سوال                                  |
| 747   | ₩ اس کے معتقد کا جواب                                    |
| 14    | * گمراه کرنے والوں کی اطاقحت کی جارہی ہے                 |
| 724   | * بُرى حکومت کی تیسری علامت                              |
| 454   | * فتنے ہے بچنے کا طریقہ                                  |
| 44    | * ایک پیرصاحب کا مقوله                                   |
| 420   | 🗯 حضورا قدس صلى الله عليه وسلم كا طريقه                  |
| 140   | * بهتر فرقوں میں صحیح فرقہ کون سا ہوگا؟                  |
| 144   | ₩ خلاصہ                                                  |
|       | ایثار و قربانی کی فضیلت                                  |
| 749   | <ul> <li>انصار صحابہ نے سارا اجرو ثواب لے لیا</li> </ul> |
| Y1.   | * انسار کی ایثار و قربانی                                |
| TAI   | <ul> <li>انصار اور مهاجرین میں مزارعت</li> </ul>         |
| PAI   | * صحابه کے جذبات دیکھتے                                  |
| 717   | * ممہیں بھی یہ ثواب مل سکتاہے                            |
| 717   | * يه دنيا چند روزه ې                                     |
| 71    | <ul> <li>آخرت پیش نظر ہو تو</li> </ul>                   |

|           | (Pr)                                                 |
|-----------|------------------------------------------------------|
| صفحه نمبر | عنوان                                                |
| TAP       | * "سكون" ايثار اور قرباني ميں ہے                     |
| TAP       | <ul> <li>ایک انصاری کے ایثار کاواقعہ</li> </ul>      |
| 410       | • افضل عمل كونسا؟                                    |
| 714       | * دوسرول کی مدد کردو                                 |
| 714       | ☀ اگرمدو کرنے کی طاقت نہ ہو؟                         |
| 147       | * لوگوں کواپے شرے بچالو                              |
| 414       | 🖚 ملمان كون؟                                         |
| YAZ.      | <ul> <li>آشیاں کی شاخ چمن پہ بار نہ ہو</li> </ul>    |
| TAA       | <ul> <li>حضرت مفتی اعظم کا سبق آموز واقعہ</li> </ul> |
| 719       | * تین قتم کے جانور                                   |
| ,         |                                                      |
|           |                                                      |
|           |                                                      |
|           |                                                      |
|           |                                                      |
|           |                                                      |
|           | *                                                    |
|           |                                                      |
|           |                                                      |
|           |                                                      |
|           |                                                      |
|           |                                                      |



مقام خطاب : جامع مجد بیت المکرّم

گلشن اقبال کراچی

وفتت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ١٠

## لِسُمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

# پریشانیوں کا علاج

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له، ونشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيراً-

#### اما بعد!

عن عبدالله بن ابى او فى رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له الى الله حاجة او الى احد من بنى آدم فليتوضأو ليحسن الوضوء ثم ليصل ركعتين ثم ليثن على الله تبارك و تعالى وليصل على النبى صلى الله عليه وسلم، ثم ليقل: لا اله الا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمدلله رب العلمين، اسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا همّا الا فرجته ولا حاجة هى لك رضى الا قضيتها يا ارحم الواحمين - (ترترى، تاب العلوة، باب اجاء في ملاة الحاجة)

#### تمهيد

یہ حدیث حضرت عبداللہ بن الی اوئی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے جو
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فقہاء صحابہ میں سے ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص کو اللہ تعالی سے
کوئی ضرورت پیش آئے یا کسی آدمی سے کوئی کام پیش آجائے تو اس کو چاہئے کہ وہ
وضو کرے اور اچھی طرح شنت کے مطابق تمام آداب کے ساتھ وضو کرے، پھردو
رکعتیں پڑھے اور پھردو رکعت پڑھنے کے بعد اللہ تعالی کی حمد و شاء بیان کرے اور پھر
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج اور پھردعا کے یہ کلمات کے۔(کلمات
اوپر حدیث میں موجود ہیں)

اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس نماز کا طریقہ بیان فرمایا ہے جس کو عرف عام میں "صلوۃ الحاجۃ" کہا جاتا ہے۔ یعنی "نماز حاجت"۔ جب بھی کسی شخص کو کوئی ضرورت پیش آئے یا کوئی پریشانی لاحق ہوجائے یا کوئی کام کرنا چاہتا ہو لیکن وہ کام ہو تا نظرنہ آرہا ہو یا اس کام کے ہونے میں رکاوٹیس ہوں تو اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو یہ تلقین فرمائی کہ وہ "نماز حاجت" پڑھے، اور نماز حاجت پڑھنے کے بعد "دعائے حاجت" پڑھے، اور پھر اپنا جو مقصد ہے وہ اللہ تعالی کے سامنے اپنی ذبان اور اپنے الفاظ میں پیش کرے۔ اللہ تعالی کی رحمت سے یہ امید ہے کہ اگر اس کام میں خیر ہوگی تو انشاء اللہ وہ کام ضرور انجام پاجائے گا۔ لہذا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شنت یہ ہے کہ ضرور انجام پاجائے گا۔ لہذا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شنت یہ ہے کہ ضرور انجام پاجائے گا۔ لہذا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شنت یہ ہے کہ ضرور انجام پاجائے گا۔ لہذا حضور اقدس صلی اللہ تعالی کی طرف رجوع کیا جائے۔

#### ایک مسلمان اور کافر میں فرق

اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ انسان کو جب کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ

ظاہری اسباب اور ونیاوی اسباب تو اختیار کرتا ہے اور شرعاً ان اسباب کو اختیار کرنے کی اجازت بھی ہے، لیکن ایک مسلمان اور ایک کافر کے درمیان یمی فرق ہے کہ جب ایک کافر دنیا کے ظاہری اسباب اختیار کرتا ہے تو وہ انہی اسباب پر بھروسہ کرتا ہے کہ جو اسباب میں اختیار کررہا ہوں، انہی اسباب کے ذریعہ میرا کام بن جائے گا۔

#### ملازمت کے لئے کوشش

مثلاً فرض کریں کہ ایک شخص بے روزگار ہے اور اس بات کے لئے کوشش کررہا ہے کہ جھے اچھی ملازمت مل جائے، اب ملازمت عاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ جگہیں علازمت مل جائے، اور جہاں کہیں ملازمت ملئے کا امکان ہو وہاں درخواست دے، اور اگر کوئی جانے والا ہے تو اس سے اپنے حق میں سفارش کروائے وغیرہ۔ یہ سب ظاہری اسباب ہیں۔ اب ایک کافر سارا بحروسہ انہی ظاہری اسباب پر کرتا ہے اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ درخواست ٹھیک طریقے سے لکھ دوں، سفارش اچھی کرادوں اور تمام ظاہری اسباب اختیار کرلوں اور بس۔ اس کی پوری نگاہ اور پورا بحروسہ انہی اسباب پر ہے۔ یہ کام کافر کا ہے۔

اور مسلمان کاکام یہ ہے کہ اسباب تو وہ بھی اختیار کرتا ہے، درخواست وہ بھی دیتا ہے، اور اگر سفارش کی ضرورت ہے تو جائز طریقے ہے وہ سفارش بھی کراتا ہے، لیکن اس کی نگاہ ان اسباب پر نہیں ہوتی وہ جانتا ہے کہ نہ یہ درخواست کچھ کر سکتی ہے اور نہ یہ سفارش کچھ کر سکتی ہے، کسی مخلوق کی قدرت اور اختیار میں کوئی چیز نہیں، ان اسباب کے اندر تا چر پیدا کرنے والی ذات اللہ جل جلالہ کی ذات ہے، وہ مسلمان تمام اسباب اختیار کرنے کے بعد اس ذات ہے مانگتا ہے کہ یا اللہ! ان اسباب کو اختیار کرنا آپ کا عظم تھا، میں نے یہ اسباب اختیار کرئے، لیکن ان اسباب میں تا چر پیدا کرنے والے آپ جی، میں آپ بی سے مانگتا ہوں کہ آپ میری یہ مراد توری فرماد جیئے۔

#### بیار آدمی کی تدابیر

مثلاً ایک شخص بیار ہوگیا، اب ظاہری اسباب یہ ہیں کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جائے اور جو دوا وہ تجویز کرنے وہ دوا استعال کرے، جو تدبیروہ بتائے وہ تدبیرا ختیار کرے، بہ سب ظاہری اسباب ہیں۔ لیکن ایک کافر شخص جس کا اللہ تعالی پر ایمان نہیں ہے، وہ سارا بھروسہ ان دواؤں اور تدبیروں پر کرے گا، ڈاکٹر پر کرے گا، البتہ ایک مؤمن بندے کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی کہ تم دوا اور تدبیر ضرور کرو، لیکن تمہارا بھروسہ ان دواؤں اور تدبیروں پر نہ ہونا چاہئے بلکہ تمہارا بھروسہ اللہ جل اللہ تعالی کی ذات شفا دینے والی ہے۔ بھروسہ اللہ جل شانہ کی ذات بھا دینے والی ہے۔ اگر وہ ذات ان دواؤں اور تدبیروں میں تاثیر نہ ڈالیں تو پھران دواؤں اور تدبیروں میں بہنچاری میں ایک انسان کو فائدہ بہنچاری میں کے نہیں رکھا ہے۔ ایک ہی دوا میں دوسرے انسان کو نقصان بہنچاری ہے۔ اس کئے کہ در حقیقت دوا میں تاثیر بیدا کرنے والے اللہ تعالی ہیں، اگر اللہ تعالی چاہیں تو مثی کی ایک چئی میں تاثیر عطا نہ فرمائیں۔ اگر وہ تاثیر عطانہ فرمائیں تو بڑی ہو اور مثی بین عطانہ فرمائیں تو بڑی ہو اور مثی کی ایک چئی میں تاثیر عطانہ فرمائیں۔ اگر وہ تاثیر عطانہ فرمائیں تو بڑی ہو اور میں تاثیر عطانہ فرمائیں۔ کہ کو کی دوا میں تاثیر عطانہ فرمائیں۔

لہذا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ اسباب ضرور اختیار کرو
لیکن تمہارا بھروسہ ان اسباب پر نہ ہونا چاہئے، بلکہ بھروسہ اللہ جل شانہ کی ذات پر
ہونا چاہئے، اور ان اسباب کو اختیار کرنے کے بعد یہ وعاکرو کہ یا اللہ! جو کچھ میرے
بس میں تھا اور جو ظاہری تدابیراختیار کرنا میرے اختیار میں تھا وہ میں نے کرلیا، لیکن
یا اللہ! ان تدابیر میں تاثیر پیدا کرنے والے آپ ہیں، ان تدابیر کو کامیاب بنانے
والے آپ ہیں، آپ ہی ان میں تاثیر عطا فرمائے اور آپ ہی ان کو کامیاب
بنائے۔

#### تدبيركے ساتھ دعا

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دعاکا ایک عجیب اور خوبصورت جملہ منقول ہے کہ جب بھی آپ کسی کام کی کوئی تدبیر فرماتے، چاہے دعاکی ہی تدبیر فرماتے تو اس تدبیر کے بعدیہ جملہ ارشاد فرماتے۔

﴿اللهم هذا الجهدوعليك التكلان﴾

(ترغدى، ابواب الدعوات، باب نمبره ٣)

یا اللہ! میری طاقت میں جو کھے تھا وہ میں نے اختیار کرلیا، لیکن بھروسہ آپ کی ذات پر ہے، آپ ہی اپنی رحمت سے اس مقصد کو پورا فرماد یجئے۔

#### زاويه نگاهبدل دو

یمی وہ بات ہے جو ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس طرح فرمایا کرتے تھے کہ دین در حقیقت زاویہ نگاہ کی تبدیلی کا نام ہے، بس ذرا سا زاویہ نگاہ بدل تو وہی دنیا ہے، مثلاً ہر ند ہب یہ کہتا نگاہ بدل تو وہی دنیا ہے، مثلاً ہر ند ہب یہ کہتا ہے کہ جب بیاری آئے تو علاج کرو، اسلام کی تعلیم بھی یمی ہے کہ بیار ہونے پر علاج کرو، اسلام کی تعلیم بھی یمی ہے کہ بیار ہونے پر علاج کرو، لیکن بس زاویہ نگاہ کی تبدیلی کا فرق ہے، وہ یہ کہ علاج ضرور کرولیکن بھروسہ اس علاج پر مت کرو بلکہ بھروسہ اللہ جل جلالہ کی ذات پر کروہ

#### ''هوالثافي''نسخه پر لکھنا

ای وجہ سے اس زمانہ میں مسلمان اطباء کا یہ طریقہ تھا کہ جب وہ کسی مریض کا نسخہ لکھتے تو سب سے پہلے نسخہ کے اوپر "موالشانی" لکھا کرتے تھے یعنی شفاء دینے والا اللہ ہے۔ یہ "موالشانی" لکھنا ایک اسلامی طریقہ کار تھا۔ اس زمانے میں اٹسان کے ہر ہر نقل و حرکت اور ہر ہر قول و نعل میں اسلامی ذہنیت، اسلامی عقیدہ اور اسلامی تعلیات منعکس ہوتی تھیں۔ ایک طبیب ہے جو علاج کررہا ہے لیکن ننخہ اسلامی تعلیات منعکس ہوتی تھیں۔ ایک طبیب ہے جو علاج کررہا ہے لیکن ننخہ اس فی اس بات کا اعلان کردیا کہ میں اس بیاری کا ننخہ تو لکھ رہا ہوں لیکن یہ ننخہ اس وقت تک کار آمد نہیں ہوگا جب تک وہ شفا دینے والا شفا نہیں دے گا۔ ایک مؤمن ڈاکٹر اور طبیب پہلے ہی قدم پر اس کا اعتراف کر لیما تھا، اور جب "ھوالشانی" کا اعتراف کر کے ننخہ لکھتا تو قدم پر اس کا اعتراف کر کے ننخہ لکھتا تو اس کا ننخہ لکھتا بھی جاتا تھا۔

#### مغربي تهذيب كى لعنت كااثر

لیکن جب سے ہمارے اوپر مغربی تہذیب کی لعنت مسلط ہوئی ہے، اس وقت سے اس نے ہمارے اسلامی شعار کا ملیا میٹ کر ڈالا۔ اب آج کل کے ڈاکٹر کو نسخہ کھتے وقت نہ "بسم اللہ" کھتے کی ضرورت ہے اور نہ فوسوالشافی" کھتے کی ضرورت ہے، بس اس نے تو مریض کا معائد کیا اور نسخہ لکھنا شروع کردیا، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ اس کی یہ کہ یہ سائنس ہمارے پاس ایسے کافروں کے واسطے سے پینچی ہے جن کے دماغ میں اللہ تعالیٰ کے شافی ہونے کا کوئی تصور موجود نہیں۔ ان کا سارلہ بحروسہ اور اعتماد میں اسباب اور انہی تدابیر پر ہے، اس لئے وہ صرف تدابیر اضتیار کرتے ہیں۔

#### اسلامی شعائر کی حفاظت

اللہ تعالی نے سائنس کو حاصل کرنے پر کوئی پابندی نہیں لگائی، سائنس کی قوم کی میراث نہیں ہوا کرتی، علم کی قوم اور ند بب کی میراث نہیں ہوتی، سلمان بھی سائنس ضرور حاصل کرے، لیکن اپنے اسلامی شعار کو تو محفوظ رکھے اور اپنے وین و ایمان کی تو حفاظت کرے، اینے عقیدہ کی کوئی جھلک تو اس کے اندر داخل کرے۔ یہ تو نہیں ہے کہ جو شخص ڈاکٹر بن گیا اس کے لئے ''حوالثانی '' لکھنا حرام ہوگیا، اب اس کے لئے اللہ تعالیٰ کے ''شافی'' ہونے کے عقیدے کا اعلان کرنا ناجائز ہوگیا، اور وہ ڈاکٹر یہ سوچنے گئے کہ اگر میں نے نسخہ کے اوپر ''حوالثانی'' لکھ دیا تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ بیک ورڈ'' آدی ہے، بہت پسماندہ ہے، اور یہ لکھنا تو ڈاکٹری کے اصول کے خلاف ہے۔ ارے بھائی! اگر تم ڈاکٹر ہو تو ایک مسلمان ڈاکٹر ہو، اللہ جل جلالہ پر ایمان رکھنے والے ہو، لہذا تم اس بات کا پہلے ہی اعلان کردو کہ جو کچھ تدبیر ہم کررہے ہیں یہ ساری تدبیراللہ جل جلالہ کی تاثیر کے بغیر بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔

### تدبيرك خلاف كام كانام"اتفاق"

بڑے بڑے ڈاکٹر، اطباء اور معالجین روزانہ اللہ جل جلالہ کی تاثیراور فیصلوں کا مثابدہ کرتے ہیں کہ ہم تدبیر کھے کررہے تھے گراچانک کیا ہے کیا ہوگیا، اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ ہماری ظاہری سائنس سب بیکار ہوگئی۔ لیکن اس اچانک اور ان کی ظاہری سائنس کے خلاف پیش آنے والے واقعہ کو "اتفاق"کا نام دے دیتے ہیں کہ اتفاقاً ایسا ہوگیا۔

### كوئى كام" إتفاقى "نهيس

میرے والد ماجد حفرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس الله سره فرمایا کرتے سے کہ آج کل کی دنیا جس کو "انفاق" کا نام دیتی ہے کہ اتفاقاً یہ کام اس طرح ہوگیا، یہ سب غلط ہے۔ اس لئے کہ اس کا نتات میں کوئی کام اتفاقاً نہیں ہوتا بلکہ اس کا نتات کا ہر کام اللہ تعالیٰ کی تحکمت، مشیت اور نظم کے ماتحت ہوتا ہے۔ جب

کسی کام کی علّت اور سبب ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کام کن اسباب کی وجہ ہے ہوا تو بس ہم کہہ دیتے ہیں کہ اتفاقاً یہ کام اس طرح ہوگیا۔ ارے جو اس کا نات کا مالک اور خالق ہے وہی اس پورے نظام کو چلارہا ہے اور ہر کام پورے متحکم نظام کے تحت ہورہا ہے، کوئی ذرہ اس کی مشیت کے بغیر بل نہیں سکتا، اس لئے سیدھی کی بات یہ ہے کہ اس دوا میں بذات خود کوئی تاثیر نہیں تھی، جب اللہ تعالیٰ نے اس دوا میں تاثیر پیدا فرمائی تھی تو فائدہ ہوگیا تھا اور جب اللہ تعالیٰ نے تاثیر پیدا نہیں فرمائی، تو اس دوا سے فائدہ نہیں ہوا۔ بس یہ سیدھی سی بات ہے "اتفاق" کا کیا مطلب؟

#### متبب الاسباب پر نظر ہو

بس انسان یکی زاویہ نگاہ بدل لے کہ تدبیروں اور اسباب پر بھروسہ نہ ہو، بلکہ مبنب الاسباب پر بھروسہ ہو کہ وہ سب کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف تدبیر اختیار کرنے کی اجازت دی بلکہ تدبیراختیار کرنے کا تھم دیا کہ تدبیراختیار کرو اور ان اسباب کو اختیار کرو، اس لئے کہ ہم نے ہی یہ اسباب تمہمارے لئے پیدا کئے ہیں۔ اسباب کی حد تک محدود رہ جاتی ہے لیکن تمہمارا امتحان یہ ہے کہ آیا تمہماری نگاہ ان اسباب کی حد تک محدود رہ جاتی ہے یا ان اسباب کے پیدا کرنے والے پر بھی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محابۂ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دلوں میں یہ عقیدہ اس طرح ہوست فرمادیا تھا کہ ان کی نگاہ ہیشہ مبتب الاسباب پر رہتی تھی۔ صحابۂ کرام اسباب کو صرف اس وجہ ان کی نگاہ ہیشہ مبتب الاسباب پر رہتی تھی۔ صحابۂ کرام اسباب کو صرف اس وجہ اختیار کرتے تھے کہ ہمیں اسباب اختیار کرنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھم ہوجاتا ہے تو پھراللہ ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ حاصل ہوجاتا ہے تو پھراللہ تعالیٰ اپنی مشیت کے عجیب و غریب کرشے ہندے کو دکھاتے ہیں۔

#### حضرت خالدبن وليده كازهريينا

حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ شام کے ایک قلعہ کا عاصرہ کیا ہوا تھا، قلعہ کے لوگ محاصرہ سے تنگ آگئے تھے، وہ چاہتے تھے کہ صلح ہوجائے۔ لہذا ان لوگوں نے قلعے کے سردار کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بات چیت کے لئے بھیجا۔ چنانچہ ان کا سردار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت میں آیا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں چھوٹی می شیشی ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ یہ شیشی میں کیا ہے اور کیوں لے کر آئے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ اس شیشی میں زہر بھرا ہوا ہے اور یہ سوچ کر آیا ہوں کہ اگر آپ سے صلح کی بات چیت کامیاب ہوگئی تو نھیک، اور اگر بات چیت ناکام ہوگئی اور صلح نے ہوگئی اور آگر بات چیت ناکام ہوگئی اور صلح کی بات چیت کامیاب ہوگئی تو نھیک، اور اگر بات چیت ناکام ہوگئی اور صلح کی بات چیت ناکام ہوگئی اور شکح کی خودکشی کرلونگا۔

ر وو ی رووں۔
تمام صحابہ کرام کا اصل کام تو لوگوں کو دین کی دعوت دینا ہوتا تھا، اس لئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اس کو اس وقت دین کی دعوت دینے کا اچھا موقع ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس سردار سے پوچھا: کیا تمہیں اس زہر پر اننا بھروسہ ہے کہ جیسے ہی تم یہ زہر پوسے تو فوراً موت واقع ہوجائے گی؟ اس سردار نے جواب دیا کہ ہاں مجھے اس پر بھروسہ ہے، اس لئے کہ یہ ایسا سخت زہر ہے کہ اس کے بارے میں معالجین کا کہنا یہ ہے کہ آج تک کوئی شخص اس زہر کا ذالقہ نہیں بتا سکا، کیونکہ جیسے ہی کوئی شخص یہ زہر کھاتا ہے تو فوراً اس کی موت واقع ہوجاتی ہیں بات کوئی شخص یہ زہر کھاتا ہے تو فوراً اس کی موت واقع ہوجاتی ہیں ماتی کہ وہ اس کا ذائقہ بتا سکے۔ اس وجہ سے مجھے ہوجاتی ہے، اس کوئی لوں گاتو فوراً مرجاؤں گا۔

حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عند نے اس سردارے کہا کہ یہ زہر کی

شیشی جس پر تہبیں اتنا یقین ہے، یہ ذرا مجھے دو۔ اس نے وہ شیشی آپ کو دے دی۔ آپ نے وہ شیشی اپنے ہاتھ میں لی اور پھر فرمایا کہ اس کائنات کی کسی چیز میں کوئی تاثیر نہیں، جب تک اللہ تعالی اس کے اندر اثر نہ پیدا فرمادیں، میں اللہ کا نام لے كر اور يه دعا يره كر بسم الله الذي لايضو مع اسمه شئى في الارض ولا فی السمآء وهو السميع العليم (اس الله تعالی کے نام کے ساتھ جس کے نام ك ساتھ كوئى چيز نقصان نہيں بہنچا كتى، نه آسان ميں اور نه زمين ميں، وہى سننے اور جانے والا ہے) میں اس زہر کو پتیا ہوں، آپ دیکھنا کہ مجھے موت آتی ہے یا نہیں۔ اس مردار نے کہا کہ جناب! یہ آپ اپنے اوپر ظلم کررہے ہیں، یہ زہر تو اتنا سخت ے کہ اگر انسان تھوڑا سابھی منہ میں ڈال لے تو ختم ہوجاتا ہے اور آپ نے پوری شيشي چينے كا اراده كرليا- حضرت خالد بن وليد رضى الله تعالى عنه في مايا: انشاء الله مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ چنانچہ دعا پڑھ کروہ زہر کی پوری شیشی پی گئے۔ اللہ تعالی کو این قدرت کا کرشمہ دکھانا تھا۔ اس سردار نے این آتکھوں سے دیکھا کہ حفرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پوری شیشی بی گئے لیکن ان پر موت کے کوئی آثار ظاہر نہیں ہوئے، وہ سرداریہ کرشمہ دیچہ کر مسلمان ہوگیا۔

## هر کام میں مشیت خداوندی

بہرطال، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دلوں میں بیہ عقیدہ جما ہوا تھا کہ جو کچھ اس کا تات میں ہورہا ہے وہ اللہ جل شانہ کی مشیت سے ہورہا ہے ان کی مشیت کے بغیر کوئی ذرہ حرکت نہیں کرسکتا۔ یہ عقیدہ ان کے دلوں میں اس طرح ہوست ہوچکا تھا کہ اس کے بعد یہ تمام اسباب بے حقیقت نظر آرہ شے۔ اور جب آدی اس ایمان ویقین کے ساتھ کام کرتا ہے تو پھراللہ تعالیٰ اس کو اپنی قدرت کے کرشے بھی دکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی شنت یہ ہے کہ تم اسباب پر جنتا اپنی قدرت کے کرشے بھی دکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی شنت یہ ہے کہ تم اسباب پر جنتا بھروسہ کروگے، اتا ہی ہم جہیں اسباب کے ساتھ باندھ دیں گے، اور جنتا تم اس کی

ذات پر بھروسہ کروگے تو اتنابی اللہ تعالی تم کو اسباب سے بے نیاز کر کے تمہیں اپنی قدرت کے کرشے و کھائیں گے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابۂ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجعین کے حالات میں قدم قدم پر یہ چیز نظر آتی

## حضوراقدس صلى الله عليه وسلم كاابك واقعه

ایک مرتبہ حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس تشریف لارہے تھے، راہتے میں ایک منزل پر قیام فرمایا اور وہاں ایک درخت کے نیچے آب تن تنہا سو گئے، آپ کے قریب کوئی محافظ اور کوئی تکہبان نہیں تھا، کسی کافرنے آپ کو تنہا دیکھا تو تکوار سونت کر آگیا اور بالکل آپ کے سرپر آکر کھڑا ہوگیا، جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے دیکھا کہ اس کافر کے ہاتھ میں تکوار ہے اور آپ نہتے ہیں اور وہ کافر يه كبد ربا ب كد اے محد (صلى الله عليه وسلم) اب حميس ميرے باتھ سے كون بچائے گا؟ اس شخص کو یہ خیال تھا کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ و یکھیں گے کہ اس کے ہاتھ میں تکوار ہے اور میں نہتا ہوں اور اچانک یہ شخص میرے سر پر آگٹرا ہوا ہے تو آپ گھراجائیں گے اور پریشان ہوجائیں گے، لیکن آپ کے چہرہ مبارک پر دور دور تک پریشانی کے کوئی آثار نمودار نہیں ہوئے۔ آب نے اطمینان سے جواب دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ بچائیں گے۔ جب اس شخص نے دیکھاکہ آپ کے اوپر پریشانی اور گھراہٹ کے کوئی آثار ظاہر نہیں ہوئے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس پر ایبا رعب مسلط فرمادیا کہ اس کے ہاتھوں میں لرزہ آگیا اور اس لرزہ کی وجہ ے توار ہاتھ سے چھوٹ کر ار پڑی۔ اب سرکار دو عالم صلی الله عليه وسلم في وه تكوار باته من الحالي اور فرماياكه اب بتاؤ تمبيل كون بجائ كا؟ اس واقعہ کے ذریعہ اس شخص کو یہ دعوت دین تھی کہ در حقیقت تم اس تلوار پر بھروسہ کردہے تھے اور میں اس تکوار کے پیدا کرنے والے پر بھروسہ کررہا تھا اور اس تكوار میں تاثیر دینے والے پر بھروسہ كررہا تھا۔ يبى اسوة حضور الدس صلى الله عليه وسلم في مسلم الله عليه وسلم في مسلم في الله عليه وسلم في سامنے بيش فرمايا، اور اس كے نتیج میں ایك ایك صحابی كاب حال تھاكہ وہ اسباب بھى اختیار كرتے تھے مگر ساتھ میں بھروسہ وہ اللہ تعالى كى ذات بركرتے تھے۔
ساتھ میں بھروسہ وہ اللہ تعالى كى ذات بركرتے تھے۔

# يہلے اسباب پھر تو کل

ایک صحابی حضور اقد س صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ یارسول الله! میں جنگل میں او منی لے کر جاتا ہوں اور وہاں نماز کا وقت آجاتا ہ، تو جب نماذ کا وقت آجائے اور اس وقت جنگل میں نماز کی نیت باندھنے کا ارادہ کروں تو اس وقت اپنی او نئی کا پاؤں کسی درخت کے ساتھ باندھ کر نماز پڑھوں یا اس او نئی کو نماز کے وقت کھلا چھوڑ دول اور الله تعالی پر بھروسہ کروں؟ جواب میں حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اغیقل ساقھاوتو کی اور بلکہ دفور اقد س صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اغیقل ساقھاوتو کی اور بلکہ اس کو پہلے رسی سے باندھ دو، لیکن باندھنے کے بعد بھربوسہ کرو۔ یعنی آزاد نہ چھوڑو بلکہ اس کو پہلے رسی سے باندھ دو، لیکن باندھنے کے بعد بھربھروسہ اس رسی پر مت کرو بلکہ بھروسہ الله تعالی پر کرو۔ اس لئے کہ وہ رسی ٹوٹ بھی سے، وہ رسی دھوکہ بلکہ بھروسہ الله تعالی پر کرو۔ اس لئے کہ وہ رسی ٹوٹ بھی ساقھ ایک مصرعہ بلکہ بھروسہ الله علیہ ایک مصرعہ کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ:

به توکل پایهٔ اشتر ببند

یعنی توکل پر او نمنی کا پاؤل باندھو۔ لہذا توکل اور اسباب کا اختیار کرنا یہ دونول چیزیں ایک مؤمن کے ساتھ اس کی زندگی میں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، پہلے اسباب اختیار کرے اور چراللہ تعالی ہے کہہ دے اللّٰهم هذا الجهدو علیک التحلان یا اللہ جو تدبیراور جو کوشش میرے اختیار میں تھی وہ میں نے اختیار کرلی، اب آگ بحروسہ آپ کی ذات پہے۔

# اساب کی بقینی موجودگی کی صورت میں تو کل

حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک لطیف بات یاد
آئی، وہ فرماتے ہیں کہ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ توکل صرف اس صورت میں ہوتا
ہے جب ظاہری اساب کے ذریعہ کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے دونوں کا احمال موجود ہو، ہوسکتا ہے کہ یہ کام ہوجائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ کام نہ ہو، اس وقت تو توکل کرنا چاہئے اور اللہ تعالی ہے مانگنا چاہئے۔ لیکن جہاں پر کسی کام کہ ہوجانے کی یقینی صورت موجود ہو، وہاں پر اللہ تعالی ہے مانگنے اور اللہ تعالی پر توکل کرنے گی زیادہ ضرورت نہیں، وہ نہ توکل کا موقع ہے اور نہ ہی دعا کا موقع ہے۔

مثلاً ہم دستر خوان پر کھانا کھانے کے لئے بیٹھے ہیں، کھانا سامنے چنا ہوا ہے، بھوک گئی ہوئی ہے، یہ بات بالکل یقینی ہے کہ ہم یہ اٹھا کر کھالیں گے، اب ایسے موقع پر کوئی شخص بھی نہ توکل کرتا ہے اور نہ ہی اللہ تعالی ہے دعا کرتا ہے کہ موقع پر کوئی شخص بھی نہ توکل کرتا ہے اور نہ ہی اللہ تعالی ہے دعا کرتا ہے کہ موقع پر کوئی شخص توکل اور دعا کرنے کی ضرورت موس کرتا ہے۔

## توکل کا اصل موقع ہیں ہے

لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توکل کا اصل موقع تو ہی ہے اور اللہ تعالیٰ ے مانگنے کا اصل موقع ہی ہے۔ اس لئے کہ اگر اس وقت وہ اللہ تعالیٰ ے مانگئے گا تو اس کا مطلب سے ہوگا کہ مجھے اس ظاہری سبب پر بھروسہ نہیں ہے جو میرے سامنے رکھا ہے، بلکہ مجھے آپ کے رزق دینے پر، آپ کی تخلیق پر، آپ کی تخلیق پر، آپ کی قدرت اور رحمت پر بھروسہ ہے۔ اس لئے جب کھانا سامنے وستر خوان پر آجائے تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ہے مانگو کہ یا اللہ! یہ کھانا عافیت کے ساتھ

کلاد بیجے۔ کیونکہ اگرچہ غالب گمان یہ ہے کہ کھانا سامنے رکھا ہے، صرف ہاتھ بڑھا کر کھانے کی دیر ہے، لیکن یہ مت بھولو کہ یہ کھانا بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر نہیں ہوگا، کتنے واقعات ایسے پیش آ چکے ہیں کہ کھانا دسترخوان پر رکھاتھا، صرف ہاتھ بڑھانے کی دیر بھی، لیکن کوئی ایسا عارض پیش آگیا یا کوئی ایسی پریشانی کھڑی ہوگئی یا کوئی ایسا حادثہ پیش آگیا کہ آدی وہ کھانا نہیں کھاسکا، وہ کھانا رکھاکا رکھارہ گیا۔ لہذا اگر کھانا سامنے موجود ہو تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے مائلو کہ یا اللہ! یہ کھانا مجھے کھلاد بیجے۔

خلاصہ یہ ہے کہ جس جگہ پر تمہیں بھینی طور پر معلوم ہو کہ یہ کام ہوجائے گا،
اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ہے ما گو کہ یااللہ! مجھے تو بظاہر نظر آرہا ہے کہ یہ کام ہوجائے
گا، لیکن مجھے پتہ نہیں کہ حقیقت میں یہ کام ہوجائے گایا نہیں، کیونکہ حقیقت میں تو
آپ کے قبضۂ قدرت میں ہے۔ اے اللہ! اس کام کو ٹھیک ٹھیک انجام تک پہنچا
دیجئے۔

## دونوں صور توں میں اللہ سے مانگے

جو حدیث میں نے شروع میں بیان کی تھی، اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لفظ ارشاد فرمائے، وہ یہ کہ تمہیں یا تو اللہ تعالیٰ سے کوئی ضرورت پیش آئے۔ یہ دو لفظ اس لئے ارشاد فرمائے کہ بعض کام ایسے ہوتے ہیں جس میں کسی آدمی کی مدد یا اس کی مداخلت کا کوئی راستہ بعض کام ایسے ہوتے ہیں جس میں کسی آدمی کی مدد یا اس کی مداخلت کا کوئی راستہ بی نہیں ہوتا بلکہ وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے۔ مثلاً کسی شخص کو اولاد کی خواہش ہو، اب ظاہری اسباب میں بھی کسی انسان سے اولاد نہیں مائی جاسمتی بلکہ اللہ تعالیٰ بی سے مائی جاسمتی ہو جو ہو آدمی کے وسطے سے بھی براہ راست اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں یا ایسی ضرورت ہو جو آدمی کے وسطے سے جو براہ راست اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں یا ایسی ضرورت ہو جو آدمی کے وسطے سے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ جسے ملازمت اور روزی وغیرہ۔ دونوں صور وں میں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ جسے ملازمت اور روزی وغیرہ۔ دونوں صور وں میں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ جسے ملازمت اور روزی وغیرہ۔ دونوں صور وں میں

حقیقت میں تمہارا مانگنا اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہئے۔

## اطمینان سے وضو کریں

بہرطال، اب اگر تمہارے پاس وقت میں گنجائش ہے اور وہ کام بہت جلدی اور ایم جنسی کا کام نہیں ہے تو اس کام کے لئے پہلے صلوۃ الحاجۃ پڑھو۔ اور صلوۃ الحاجۃ پڑھے کا طریقہ اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے وضو کرو اور اچھی طرح وضو کرو۔ یعنی وہ وضو محض فرض ٹالنے کے انداز میں نہ کرو بلکہ یہ سمجھ کر کرو کہ یہ وضو در حقیقت ایک عظیم الثان عبادت کی تمہید ہے، اس وضو کے پچھ آداب اور پچھ ستیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہیں، ان سب کا اہتمام کر کے وضو کرو۔ ہم لوگ دن رات بے خیال میں جلدی وضو کر کے فارغ ہوجاتے ہیں، بے شک اس طرح وضو کرنے خیال میں جلدی وجلدی وضو کر کے فارغ ہوجاتے ہیں، بے شک اس طرح وضو کرنے سے وضو ہو تو جاتا ہے لیکن اس وضو کے انوار و برکات حاصل نہیں ہو تین۔

# وضوے گناہ ڈھل جاتے ہیں

ایک حدیث میں حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت بندہ وضو کرتا ہے اور وضو کے دوران اپنا چرہ دھوتا ہے تو چرے سے جتنے گناہ کے ہیں وہ سب چرہ کے پانی کے ساتھ دُھل جاتے ہیں، اور جب دایاں ہاتھ دھوتا ہے تو داکیں ہاتھ کے جین وہ سب دُھل جاتے ہیں، اور جب بایاں ہاتھ دھوتا ہے تو داکیں ہاتھ کے جنے گناہ ہوتے ہیں وہ سب دُھل جاتے ہیں، اور جب بایاں ہاتھ دھوتا ہے تو باکیں ہاتھ کے تمام گناہ دُھل جاتے ہیں۔ اس طرح جو جو عضو وہ دھوتا ہے اس عضو کے گناہ صغیرہ معاف ہوتے چلے جاتے ہیں۔
دھوتا ہے اس عضو کے گناہ صغیرہ معاف ہوتے چلے جاتے ہیں۔
میرے حضرت دُاکم عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب وضو

میرے حصرت والتر عبدائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے سے کہ جب وصو کیا کرتے سے کہ جب وصو کیا کرو کہ جب وصو کیا کرو کہ جب واللہ علیہ وسالہ کیا کہ جب وصور اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق میرے چرے کے گناہ وُصل رہے ہیں، اب ہاتھ وحورہا

ہوں تو ہاتھ کے گناہ دُھل رہے ہیں، ای تصوّر کے ساتھ مسے کرو اور ای تصوّر کے ساتھ ملے کو اور ای تصوّر کے ساتھ پاؤل دھوؤ۔ وہ وضو جو اس تصوّر کے ساتھ کیا جائے اور وہ وضو جو اس تصوّر کے بغیر کیا جائے، دونوں کے در میان زمین و آسان کا فرق نظر آئے گااور اس وضو کا لطف محسوس ہوگا۔

## وضو کے دوران کی دعائیں

بہرحال، ذرا دھیان کے ساتھ وضو کرو اور وضو کے جو آداب اور سنتیں ہیں، ان کو ٹھیک ٹھیک بجالاؤ۔ مثلاً قبلہ رو ہو کر بیٹھو، اور ہر ہر عضو کو قین قین مرتبہ اطمینان سے دھو، اور وضو کی جو مسنون دعائیں ہیں وہ وضو کے دوران پڑھو۔ مثلاً یہ

> ﴿اللهم اغفرلي ذنبي و وسع لي في داري و بارك لي في مارزقتني﴾ (ترندي، كاب الدعوات، باب دعاء يتال في الليل)

> > اور کلمه شهادت پرهے:

دعا يڑھو:

﴿ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده و رسوله ﴾

اور وضو کے بعدیہ دعا پڑھے:

﴿اللهم اجعلنی من التوَّابین واجعلنی من المتوَّابین واجعلنی من المتطهوین ﴾ (ترزی، کتاب الطهارة، باب فیمایتال بعد الوضوء) بس الحجی طرح وضو کرنے کا یمی مطلب ہے۔

## "صلوة الحاجة" كے لئے خاص طربقة مقرر نہيں

پھردو رکعت مصلوة الحاجة "كى نيت سے پرهو، اور اس صلوة الحاجة كے طريقے

میں کوئی فرق نہیں ہے، جس طرح عام نماز پڑھی جاتی ہے ای طرح سے یہ دور کعتیں پڑھی جائیں گی۔ بہت سے لوگ یہ سجھتے ہیں کہ "صلوۃ الحاجۃ" پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ ہے، لوگوں نے اپی طرف سے اس کے خاص خاص طریقے گھڑر کھے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس کے لئے خاص خاص سور تیں بھی متعین کر رکھی ہیں کہ پہلی رکعت میں فلاں سورۃ پڑھے وغیرہ وغیرہ۔ رکعت میں فلاں سورۃ پڑھے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے "صلوۃ الحاجۃ" کا جو طریقہ بیان فرمایا ہے اس میں نماز پڑھنے کا کوئی الگ طریقہ بیان نہیں فرمایا اور نہ کسی سورۃ کی تعیین فرمایا۔

البتہ بعض بزرگوں کے تجربات ہیں کہ اگر "صلاۃ الحاجة" میں فلال فلال صورتیں پڑھ لی جائیں تو بعض او قات اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے، تو اس کو شنت سمجھ کر اضان اختیار نہ کرے، اس لئے کہ اگر شنت سمجھ کر اختیار کرے گا تو وہ بدعت ہوجائے گا۔ چنانچہ میرے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب صلاۃ الحاجۃ پڑھنی ہو تو پہلی رکعت میں سورۃ الم نشرح اور دوسری رکعت میں سورۃ الم نشرح اور دوسری رکعت میں سورۃ "اذا جاء نصراللہ" پڑھ لیا کرو۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ سورتیں نماز حاجت میں پڑھنا شخت ہے بلکہ بزرگوں کے تجربے سے یہ پتہ چلا ہے کہ ان سورتوں کے پڑھنے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص شنت ہے کہ ان سورتوں کو پڑھے تو بھی ٹھیک ہے اور اگر ان کے علاوہ کوئی دوسری صورت پڑھ لے تو اس میں شنت کی خلاف ورزی لازم نہیں آتی۔ بہرحال، صلاۃ الحاجۃ پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے بلکہ جس طرح عام نمازیں پڑھی جاتی ہیں" الحاجۃ پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے بلکہ جس طرح عام نمازیں پڑھی جاتی ہیں" الحاجۃ پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے بلکہ جس طرح عام نمازیں پڑھی جاتی ہیں" میں یہ نیت کرلے کہ میں یہ دو رکعت صلوۃ الحاجۃ کے طور پر پڑھتا ہوں۔

# نماز کے لئے نیت کس طرح کی جائے؟

يبال پريه بھي عرض كردول كه آج كل لوگول ميں يه مشہور ہوگيا ہے كه برنماز کی نیت کے الفاظ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں اور جب تک وہ الفاظ نہ کمے جائیں اس وقت تک نماز نہیں ہوتی، ای وجہ سے لوگ بار بارید یوچھتے بھی رہتے ہی کہ فلاں نماز کی نیت کس طرح ہوتی ہے؟ اور فلال نماز کی نیت کس طرح ہوگی؟ اور لوگوں نے نیت کے الفاظ کو یا قاعدہ نماز کا حصتہ بنا رکھا ہے۔ مثلاً یہ الفاظ کہ "نیت کرتا مول دو رکعت نماز کی، پیچیے اس امام کے، واسطے اللہ تعالیٰ کے، مند میرا کعبہ شریف كى طرف وغيره وغيره" خوب سمجھ ليل كه نيت ان الفاظ كا نام نبيل ب بلكه نيت تو دل کے ارادے کا نام ہے، جب آپ نے گرے نکلتے وقت ول میں یہ نیت کرلی کہ میں ظہر کی نماز پڑھنے جارہا ہوں، بس نیت ہوگئے۔ میں نماز جنازہ بڑھنے جارہا ہوں، بس نیت ہوگئے۔ میں نماز عید پڑھنے جارہا ہوں، بس نیت ہوگئے۔ میں نماز حاجت پڑھنے جارہا ہوں، بس نیت ہوگئ۔ اب یہ الفاظ زبان سے کہنا نہ تو واجب ہیں نہ ضروری ہیں، نه سنت ہیں، نه مستحب ہیں، زیادہ سے زیادہ جائز ہیں، اس سے زیادہ مجھ نہیں۔ لہذا صلوۃ الحاجة برصنے كاند كوئى مخصوص طريقه ہے اور ند ہى نيت ك لئے الفاظ مخصوص ہیں، بلکہ عام نمازوں کی طرح دو ر تعتیں بڑھ لو۔

# وعاسے پہلے اللہ کی حمد و شاء

پھر جب دو رکعتیں پڑھ لیں تو اب دعا کرو۔ اور یہ دعا کس طرح کرو، اس کے آواب بھی خود حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے بتادیئے۔ یہ نہیں کہ بس سلام بھیرتے ہی دعا شروع کردو، بلکہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کرواوریہ کہویالہ اتمام تعریفیں آپ کے لئے ہیں، آپ کا شکر اور احسان ہے۔

## حمدو ثناء کی کیا ضرورت ہے؟

اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کیوں کی جائے؟ اور اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی ایک وجہ تو علاء کرائے نے یہ بتائی ہے کہ جب آدی کسی دنیاوی حاکم کے پاس اپی غرض لے کر جاتا ہے تو پہلے اس کی تعظیم اور تکریم کے لئے کچھ الفاظ زبان سے اواکر تا ہے تاکہ یہ خوش ہو کر میری مرآد پوری کردے۔ لہذا جب دنیا کے ایک معمولی سے حاکم کے سامنے پیش ہوتے وقت اس کے لئے تعریفی کلمات استعمال کرتے ہو تو اس کے لئے تھی تعریف کرتے ہو تو اس کے لئے بھی تعریف کرتے ہو تو اس کے لئے بھی تعریف کے الفاظ زبان سے کہو کہ یا اللہ! تمام تعریفیں آپ کے لئے جی اور آپ کا شکر و اس اور آپ کا شکر و اس بے ان میری یہ ضرورت پوری فرما و بجئے۔

دعا ہے پہلے اللہ تعالی کی حمد و ثناء کرنے کی دو سری وجہ بھی ہے اور مجھے ذوقی طور پر اس دو سری وجہ کی طرف زیادہ رجمان ہوتا ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ جب آدی اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی حاجت پیش کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو چونکہ انسان اپنی ضرورت کا غلام ہے اور غرض کا بندہ ہے، اور جب اس کو کسی چیز کی ضرورت اور غرض پیش آتی ہے تو وہ ضرورت اس کے دل و دماغ پر مسلط ہوجاتی ہے، اس وقت فرض پیش آتی ہے تو وہ ضرورت اس کے دل و دماغ پر مسلط ہوجاتی ہے، اس وقت وہ اللہ تعالیٰ ہے دعا کرتا ہے کہ یااللہ! میری فلال ضرورت پوری فرماد ہے ہے۔ اس دعا میں باشکری کا پہلو شامل نہ ہوجائے کہ یا اللہ! آپ میری ضرورت پوری نہیں فرمارہ ہیں، میری حاجتیں آپ پوری نہیں فرمارہ ہیں، میری حاجتیں آپ پوری نہیں فرمارہ ہیں۔ حالاتکہ انسان پر اللہ تعالیٰ کی جو نعتیں بارش کی طرح برس بوری نہیں فرمارہ ہیں۔ حالاتکہ انسان پر اللہ تعالیٰ کی جو نعتیں بارش کی طرح برس موردت اور غرض کو لے کر بیٹھ جاتا ہے۔ بہرحالی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت اور غرض کو لے کر بیٹھ جاتا ہے۔ بہرحالی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی کہ جب تم اللہ تعالیٰ کے حضور کوئی حاجت اور ضرورت لے کر جاتھ تعالیٰ کے حضور کوئی حاجت اور ضرورت لے کر جاتھ تعالیٰ سے ضرور ماتکو، لیکن پہلے اس بات کا جاتو تو اس حاجت اور ضرورت کو اللہ تعالیٰ سے صرور ماتکو، لیکن پہلے اس بات کا جاتو تو اس حاجت اور ضرورت کو اللہ تعالیٰ سے ضرور ماتکو، لیکن پہلے اس بات کا

استحضار کرلو کہ اس حاجت اور ضرورت کے ابھی تک پورا نہ ہونے کے باوجود تمہارے اوپراللہ تعالیٰ کی کتی ہے شار نعمیں بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ پہلے ان کا تو شکر اداکرلوکہ یا اللہ! یہ نعمیں جو آپ نے اپی رحمت سے مجھے دے رکھی ہیں، اس پر آپ کا شکر ہے اور آپ کی حمہ ہے، آپ کی ثناء ہے، البتہ ایک حاجت اور ضرورت اور ہے، یا اللہ! اس کو بھی اپنے فضل سے پورا فرماد یجئے۔ تاکہ انسان کی دعا میں ناشکری کا شائبہ بھی پیدا نہ ہو۔

# غم اور تكاليف بھى نعمت ہيں

حضرت عاجی المداد الله صاحب مهاجر کی رحمة الله علیه اپی مجلس میں یہ مضمون بیان فرمارے تھے کہ انسان کو زندگی میں جو غم، صدے اور تکلیفیں پیش آتی ہیں، اگر انسان غور کرے تو یہ تکلیفیں بھی در حقیقت الله تعالی کی نعمت ہیں، بیاری بھی الله تعالی کی نعمت ہے۔ اگر انسان کو حقیقت الله تعالی کی نعمت ہے۔ اگر انسان کو حقیقت شاس نگاہ مل جائے تو وہ یہ دیکھے کہ یہ سب چیزیں بھی الله تعالی کی نعمیں ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ چیزیں کس طرح سے نعمت ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ صدیث شریف میں ہے کہ جب آخرت میں الله تعالی تکالیف اور مصیبتوں پر صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا فرما کیں گے، تو جن لوگوں پر دنیا میں زیادہ تکالیف اور مصیبتیں نہیں گزری ہوں گی، وہ تمنا کریں گے کہ کاش! دنیا میں ہماری کھالیں قینچیوں سے کائی گئی ہو تیں اور پھر ہم اس پر صبر کرتے اور اس صبر پر وہ اجر مانا جو آج ان صبر کرنے والوں کو مل رہا ہے۔ بہرطال، حقیقت میں یہ تعمیل ہے تھے بھی نعمت ہونے کا استحضار نعمت ہیں، مگر چونکہ ہم کرور ہیں اس وجہ سے ہمیں ان کے نعمت ہونے کا استحضار نہیں ہوتا۔

## حضرت حاجی صاحب" کی عجیب دعا

- حضرت عاجى صاحب يد مضمون بيان فرمارے تھے كداى دوران جلس بين

ایک شخص آگیا جو معذور تھا اور مخلف بیاریوں میں مبتلا تھا، وہ آگر حفرت حاجی صاحب ہے کہنے لگا کہ حضرت! میرے لئے دعا فرمادیں کہ اللہ تعالی مجھے اس تکلیف عاصری ہے نجات دے دیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جو حاضرین مجلس تھے، جیران ہوگئے کہ ابھی تو حفرت حاجی صاحب فرمارے تھے کہ ماری تکلیفیں اور مصیبتیں نعمت ہوتی ہیں اور اب یہ شخص تکلیف کے ازالے کی دعا کر رہا ہے، اب اگر حضرت حاجی صاحب اس شخص کے لئے تکلیف کے ازالے کی دعا کریں گے؟ کی دعا کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نعمت کے ازالے کی دعا کریں گے؟ حضرت حاجی صاحب نے ای وقت ہاتھ اٹھا کریے دعا فرمائی کہ یا اللہ! حقیقت میں یہ حضرت حاجی صاحب نیک نامی کے اللہ! حقیقت میں یہ کرور ہیں، آپ ہماری کی خور ہیں، آپ ہماری کی خور ہیں، آپ ہماری کروری پر نظر فرماتے ہوئے اس تکلیف کی نعمت کو صحت کی نعمت سے بدل دیجئے۔

## تکلیف کے وقت دو سری نعمتوں کااستحضار

اور پھر عین تکلیف کے وقت انسان کو جو بیشمار نعمیں حاصل ہوتی ہیں، انسان ان کو بھول جاتا ہے۔ مثلاً اگر کی کے پیٹ میں درد ہورہا ہے، تو اب وہ اس پیٹ کے درد کو لے کر بیٹے جاتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں دیکھا کہ آنکھ جو آئی بڑی نعمت اس کو ملی ہوئی ہے، اس میں کوئی تکلیف نہیں۔ کان کتنی بڑی نعمت ملی ہوئی ہے، اس میں کوئی تکلیف نہیں۔ دانتوں میں کوئی تکلیف نہیں۔ دانتوں میں کوئی تکلیف نہیں۔ سارے جم میں اور کی جگہ تکلیف نہیں، اس صرف پیٹ میں معمولی تکلیف ہورہی ہے۔ اب یہ دعا ضرور کرد کہ یا اللہ! پیٹ کی تکلیف دور کرد یجئ، لیکن دعا کرنے ہے بہلے اللہ تعالیٰ کی اس پر حمد و ثناء کرد کہ یا اللہ! جو اور بیشمار لیس موقت جو یہ تکلیف آئی ہوئی ہیں، اے اللہ! ہم اس پر آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، البتہ اس وقت جو یہ تکلیف آئی ہے اس کے لئے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اس تکلیف کو دور کرد یجئے۔

### حفرت میال صاحب ٌ اور شکر نعمت

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اساد سے حضرت میاں اصغر حمین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ مادر زاد ولی اللہ سے اور عجیب وغریب بزرگ ہے۔ حضرت والدصاحب ان کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے پتہ چلا کہ حضرت میاں صاحب بیار ہیں اور ان کو بخار ہے۔ میں عیادت کے لئے ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ وہ شدید بخار میں تپ رہے ہیں اور بخار کی کرب اور بے چینی کی تکلیف میں ہیں۔ میں نے جاکر سلام کیا اور پوچھا کہ حضرت! کیے مزاج ہیں؟ طبیعت کسی ہے؟ جواب میں فرمایا "الحمداللہ میری آئیسیں صحیح کام کررہے ہیں ہی، المحداللہ میری آئیسیں صحیح کام کررہی ہیں۔ الحمداللہ میرے کان صحیح کام کررہے ہیں ہی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دور صحیح کام کردہی ہے۔ جتنی تکلیفس نہیں تھیں ان سب کا ایک ایک کرکے ذکر کیا کہ فرمادے۔ یہ ہے ایک شکر گزار بندے کا عمل جو عین تکلیف میں بھی ان راحوں فرمادے۔ یہ ہے ایک شکر گزار بندے کا عمل جو عین تکلیف میں بھی ان راحوں اور نعتوں کا استحفار کردہا ہے جو اس وقت حاصل ہیں، جس کی وجہ سے اس تکلیف میں بھی کمی آتی ہے۔

## حاصل شدہ نعمتوں پر شکر

بہرمال، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو تلقین فرمارہ ہیں کہ دعاکرنے ہرمال، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس وقت جو حاجت اور ضرورت پیش کرنے جارہے ہو، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی جو تعتیں اس وقت تمہیں حاصل ہیں، پہلے ان کا استحضار کرکے ان پر شکر اداکرد اور اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کرو۔

## حرو ثناء کے بعد درود شریف کیوں؟

اللہ تعالیٰ کی حمہ و ثناء کے بعد کیا کرے؟ اس کے لئے ارشاد فرمایا کہ ولیصل على النبي صلى الله عليه وسلّم حمد و ثناء كے بعد اور اين حاجت پيش كرنے ے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ اب سوال یہ ہے کہ اس وقت درود بھیجنے کا کیا موقع ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم این أمت پر بہت بی زیادہ شفق اور مہریان ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جب میرا أمتى الله تعالى کے حضور دعا مائے تو اس کی وہ دعارونہ ہو۔ پوری کائنات میں ورود شریف کے علاوہ کسی وعاکے بارے میں یہ گارنی نہیں ہے کہ وہ ضرور قبول ہوگی، لیکن اگر نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے تو اس کے بارے میں یہ گارنی یقینی ے کہ وہ ضرور قبول ہوگا۔ جب ہم درود بھیج ہیں۔ اللَّهم صلی علی محمد وعلى آل محمد النبي الامنى اس كاكيا مطلب ہے؟ اس كا مطلب يہ ب ك اے الله! محد رسول الله صلى الله عليه وسلم ير رحمتين نازل فرمائي- يد الي دعا ب كه اس كے رد مونے كاكوئى امكان نہيں، اس كى قوليت كا وعدہ ہے، اس كى قوليت کی گارنی ہے کہ یہ دعا ضرور قبول ہوگ۔ اس لئے کہ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم پر تو پہلے سے رحمتیں نازل ہورہی ہیں اور مزید نازل ہوتی رہیں گی، وہ مارے ورود بھیجنے کے محتاج نہیں ہیں۔

## درود شريف بھي قبول اور دعا بھي قبول

لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ میرے اُمتی اپی مراد اور ضرورت مانگنے سے پہلے مجھ پر درود بھیج دیں تو اللہ تعالیٰ اس درود کو ضرور قبول فرمائیں گے تو اس حاجت اور ضرورت کی دعا کو بھی ضرور قبول فرمائیں گے، اور جب درود شریف کو قبول فرمائیں گے تو اس حاجت اور ضرورت کی دعا کو بھی ضرور قبول فرمائیں گے، اس لئے کہ ان کی رحمت سے یہ بات بعید ہے کہ ایک دعا کو تو قبول مائیں اور دومری دعا کو رد فرمادیں۔ اس لئے درود شریف کے

#### بعد كى جانے والى دعاكى قبوليت كى زيادہ اميد --

## حضور صلى الله عليه وسلم اور مديه كابدله

ایک دوسری وجه میرے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس الله سره بیان فرمایا كرتے تھے كه حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كاعمر بھر كامعمول بيہ تھاكه جب كوئي شخص آپ کی خدمت میں کوئی ہدیہ لے کر آتا تو آپ اس ہدیہ کا کچھ نہ کچھ بدلہ ضرور دیا کرتے تھے اور ہدید کی مکافات فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ درود شریف بھی ایک ہدیہ ہے، اس لئے کہ حدیث شریف میں صراحت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص دور سے درود شریف بھیجا ہے تو وہ درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، اور جو شخص قبریر آگر مجھ کو سلام کرے اور درود بھیج تو میں خود اس کو سنتا ہوں۔ یہ درود شریف ایک اُمتی کا تحفہ اور ہدیہ ہے جو آپ تک پہنچایا جاتا ہے۔ لہذا جب ونیا میں اور زندگی میں آپ کی سُنت یہ تھی کہ جب آپ کے پاس کوئی شخص بدید لے کر آتا تو آپ اس کی مکافات فرمایا کرتے تھے اور اس مدید کے بدلے مدید دیا کرتے تھے، تو اميديه ہے كه عالم برزخ ميں جب ايك أمتى كى طرف سے حضور اقدى صلى الله عليه وسلم كي خدمت ميں درود شريف كايه بديه پنچ گاتو آپ اس بديه كاجھي بدله عطا فرمائیں گے، وہ بدلہ یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس أمتی کے حق میں دعائیں كريس كے كه ياالله! اس أتمتى نے ميرے لئے يه تحفه بھيجا ہے اور ميرے لئے وعا كى ہے، اے اللہ! ميں اس كے لئے وعاكر تا جوں كه اس كى مراد يورى فرمادي - لبذا جو أمتى درود مجيج كے بعد دعاكرے كاتو حضور اكرم صلى الله عليه وسلم اس كے لئے وہاں دعا فرمائیں گے۔ اس لئے جب دعا كرنے بيشو تو يہلے الله تعالى كى حمد و شاء كرو اور پھر حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سمجیجو۔

#### وعاء حاجت کے الفاظ

اس ك بعد دعاك يه الفاظ كرو "لا الله الا الله الحليم الكريم" الله تعالى

کے اساء حنیٰ کے اندر کیا کیا انورات اور کیا کیا خواص پوشیدہ ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں، ہم لوگ اس کی تہد تک کہاں پہنچ کے ہیں۔ ان اساء حنی میں اللہ تعالی نے بذات خود خاصیتیں رکھی ہیں اس لئے جب خود حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلقین فرمائیں کہ ان اساء حنیٰ کا ذکر کرو تو اس کے پیچھے ضرور کوئی راز ہو تا ہے۔ لہذا خاص طور پر وہی كلمات كهنے جائيس تأكه وه مقصد حاصل مو۔ چنانچه فرمایا لا الله الا الله الحليم الكريم الله كے سواكوئى معبود نہيں، وہ اللہ جو عليم بين اور كريم بين-"حلم" بھى الله تعالی کی صفات میں سے ہے اور "کرم" بھی الله تعالی کی صفات میں سے ہے۔ ان دونوں صفتوں کو خاص طور پر بظاہر اس لئے ذکر فرمایا کہ بندہ پہلے مرسلے پر ہی یہ اعتراف کرے کہ یا اللہ ایس اس قابل تو نہیں ہوں کہ آپ میری دعا قبول کرس، این ذات کے لحاظ سے میں اس لائق نہیں ہوں کہ آپ کی بارگاہ میں کوئی درخواست پیش کرسکول، اس وجد سے کہ میرے گناہ بے شار ہیں، میری خطائیں بے شار ہیں، میری بداعمالیاں، اتن ہیں کہ آپ کے حضور درخواست بیش کرنے کی لیاقت مجھ میں نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ حلیم ہیں، بردباری آپ کی صفت ہے، اور اس کی وجہ سے کوئی بندہ چاہے وہ کتنا ہی خطاکار ہو، اس خطاکار کی خطاؤں کی وجہ ے جذبات میں آکر آپ کوئی فیصلہ نہیں فرماتے، بلکہ این صفت "حلم" کے تحت فيصله فرمات بين، اس لئ مين صفت "حلم" كا واسطه و كر دعاكر تا بون، اور آپ کی صفت "حلم" کا تقاضہ یہ ہے کہ آپ میرے گناہوں سے درگزر فرمائیں۔ اور پھر صفت "کرم" کا معالمہ فرمائیں لین صرف یہ نہ ہوکہ گناہوں سے درگزر فرمائیں بلکہ اور سے مزید نوازشیں عطا فرمائیں، مزید اپنا کرم میرے اور فرمائیں۔ صفت کرم اور صفت حلم کا واسطہ دے کر دعا کرو۔

اس کے بعد قربایا سبحان الله رب العوش العظیم الله تعالی پاک ہے جو عظیم کا مالک ہے۔ والحمدلله رب العلمین اور تمام تعریفیں اس اللہ کے

لئے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ پہلے یہ تعریفی کلمات کہے اور اس کے بعد ان الفاظ کے ساتھ وعاکرے۔ اللَّهم انی اسألک موجبات رحمتک اے الله میں آپ ے ان چزول کا سوال کرتا ہول جو آپ کی رحمت کا موجب ہوں۔ وعزائم مغفرتك ادر آپ كى پخت مغفرت كاسوال كرتا بول- والغنيمة من كل بو اوراس بات كاسوال كرتا مول كه مجھ مريكى سے حصة عطا فرمائے۔ والسلامة من كل اثم اور مجمع بركناه ب محفوظ ركھے۔ لاتدع لنا ذنبًا الا غفوته جمارا كوئى گناه ايهانه چھوڑيئ جس كو آپ فے معاف نه فرمايا ہو۔ يعنى ہر گناه كو معاف فرماد يج و لاهمًا الا فوجنه اور كوئى تكيف ايى نه چموڑ ي جس كو آب في دور نه فراديا بو- ولا حاجة هي لك رضى الا قضيتها يا اوحم الواحمين اور كوئي حاجت جس ميس آپ كي رضامندي مو ايسي نه چھوڑ يے کہ اس کو آپ نے پورا نہ فرمایا ہو۔ یہ دعا کے الفاظ اور اس کا ترجمہ ہے اور مسنون دعاؤں کی کتابوں میں بھی یہ دعا موجود ہے، یہ دعا ہر مسلمان کو یاد کرلینی چاہے۔ اس کے بعد پھرانے الفاظ میں جو حاجت ما مکنا چاہتا ہے وہ اللہ تعالی سے ما نگے۔ امید ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔

# مرضرورت کے لئے صلوۃ الحاجة پڑھیں

ایک حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سُنّت بیان کی گئی کے کہ: ﴿ کان النبی صلی اللّٰه علیه و سلم اذا حزبه امر صلی ﴾
(ابوداؤد، کتاب الصلوٰة، باب وقت قیام النبی من اللیل)

لینی جب مجھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تشویش کا معاملہ پیش آتا تو آپ سب سے پہلے نماز کی طرف دوڑتے اور یکی صلوۃ الحاجۃ پڑھتے اور دعاکرتے کہ یا اللہ! یہ مشکل پیش آگئ ہے، آپ اس کو دور فرماد بجئے۔ اس لئے ایک مسلمان کاکام یہ ہے کہ وہ اپنے مقاصد کے لئے صلوۃ الحاجۃ کی کشرت کرے۔

### اگروقت تنگ ہو تو صرف دعاکرے

یہ تفصیل تو اس صورت میں ہے جب انسان کے پاس فیصلہ کرنے کے لئے وقت ہے اور وو رکعت پڑھنے کی مخبائش ہے، لیکن اگر جلدی کا موقع ہے اور اتن مملت نہیں ہے کہ وہ دو رکعت پڑھ کر دعا کرے، تو اس صورت میں دو رکعت يره بغيرى دعاكے يه الفاظ يره كر الله تعالى سے مانكے ليكن اين مرحاجت الله تعالی کی بارگاہ میں ضرور پیش کردے، جاہے وہ چھوٹی حاجت ہویا بڑی حاجت ہو۔ حی که حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که اگر تمہارے جوتے کا تمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ تعالی سے مانگو۔ لہذا جب چھوٹی چیز بھی اللہ تعالی سے مانگنے کا تھم دیا جارہا ہے تو بڑی چیز اور زیادہ اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہے۔ اور در حقیقت یہ چھوٹی اور بڑی ماری نبت سے ہ، جوتے کے تمہ کا درست ہوجانا یہ چھوٹی بات ہے اور سلطنت کا مجانا بڑی بات ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے بیال چھوٹے بڑے کا کوئی فرق نہیں، ان کے نزدیک سب کام چھوٹے ہیں، ماری بڑی سے بڑی حاجت، بڑے ے بڑا مقصد اللہ تعالی کے زریک چھوٹا ہے۔ ان الله علی کل شنی قدیر الله تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ ان کی قدرت ہر چیز پر کیساں ہے، اس کے لئے کوئی کام مشكل نميس، اس كے لئے كوئى كام برا نہيں۔ اس لئے برى عابت ہو يا چھوئى حاجت ہو، بس اللہ ہی سے مانگو۔

# يه پريشانيان اور مارا حال

آج كل مارے شہر ميں ہر شخص پريشان ہے، مارے شہر كى كيا حالت بنى ہوئى ہے۔ العیاذ باللہ۔ كوئى گھرانہ ايما نہيں ہے جو ان حالات كى وجہ سے بے چينى اور بے تالى كا شكار نہ ہو، كوئى براہ راست مبتلا ہے اور كوئى بالواسطہ مبتلا ہے، كوئى انديشوں كا شكار ہے، كى كى جان مال عزت آبرو محفوظ نہيں، سب كا بُرا حال ہے۔ ليكن دوسرى طرف مادا حال يہ ہے كہ صبح سے لے كرشام تك اس صورت حال پر

تبعرے تو بہت کرتے ہیں، جہال چار آدمی بیٹے اور تبعرے شروع ہو گئے، فلال جگہ یہ ہوگیا، فلال جگہ یہ ہوگیا، فلال نے یہ فلال کے یہ فلال کے یہ فلال کی عکومت نے فلطی کی وغیرہ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو تڑپ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ما تکنے کی توفیق ہوئی، کہ یا اللہ! یہ مصبت ہم پر مسلط ہے، ہماری شامت اعمال ہم پر مسلط ہے، ہماری شامت اعمال ہم پر مسلط ہے، ہماری شامت اعمال ہم پر مسلط ہے، یا اللہ! اپنی رحمت سے اس کو دور فرمادیں۔ بتایے کہ ہم میں سے کتوں مسلط ہے، یا اللہ! اپنی رحمت سے اس کو دور فرمادیں۔ بتایے کہ ہم میں سے کتوں کو اس کی توفیق ہوئی؟

تبصره كرنے سے كوئى فائدہ نہيں

ا ١٩٤٤ ميں جب مشرق پاڪتان کے متوط کا واقعہ پیش آیا اور مسلمانوں کی تاریخ میں ذلّت کا الیا واقعہ پیش نہیں آیا تھا جو اس موقع پر پیش آیا کہ نوّے ہزار مسلمانوں کی فوج ہندوؤں کے آگے ہتھیار ڈال کر ذلیل ہوگئ۔ تمام مسلمانوں پر اس ك صدم كا اثر تقا، سب لوگ يريشان تھے۔ اى دوران ميرى حفرت ۋاكثر صاحب قدس الله سره کے بہال حاضری ہوئی، میرے ساتھ میرے بڑے بھائی حفرت مولانا مفتى محمد رفع عثاني صاحب مرطلتهم بهي تقيه، جب وبال بيني تو يجه خاص خاص لوگ وہاں موجود تھے، اب وہاں پر تبھرے شروع ہو گئے کہ اس کے اساب کیا تھے؟ کون اس کا سبب بنا؟ کس کی غلطی ہے؟ کسی نے کہا کہ فلال پارٹی کی غلطی ہے، کس نے کہا کہ فلاں پارٹی کی غلطی ہے، کسی نے کہا کہ فوج کی غلطی ہے۔ حضرت والا رحمة الله عليه تحورى وير تك سب كى باتين سنتے رہ، اس كے بعد حصرت والا فرمانے لگے کہ أچھا بھائی! آپ لوگوں نے کوئی فیصلہ کرلیا کہ کون مجرم ہے؟ اور كون بے كناہ ہے؟ اور اس فيلے كے نتائج كيا فكلے؟ جو مجرم ہے كيا اس كو سزا دوگ؟ اور جو ب گناہ ب اس كى برأت كا اظہار كردوگ؟ يه بتاؤكه اتى دير تک تم جو تبصرے کرتے رہے اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ کیا دنیا یا آخرت کا کوئی فائدہ تہمیں اصل ہوا؟

## تبصرہ کے بجائے دعاکریں

اگر اتن دیر تم اللہ تعالی کے حضور دعا کے لئے ہاتھ اٹھادیے اور اللہ تعالی سے کہتے کہ یا اللہ! ہماری شامت اعمال کے نتیج میں ہم پر یہ مصیب آئی ہے، اے اللہ! ہمیں معاف فرما اور ہم سے اس مصیبت کو دور فرما اور ہماری شامت اعمال کو رفع فرما اور اللہ قرآت کو عزت سے بدل دیجئے۔ اگر یہ دعا کرلی ہوتی تو کیا بعید ہے کہ اللہ تعالی اس دعا کو قبول فرما لیتے اور اگر بالفرض وہ دعا قبول نہ ہوتی تب بھی اس دعا کے کرنے کا ثواب تو حاصل ہوجاتا اور آخرت کی نعمت تہیں حاصل ہوجاتی۔ اب کے کرنے کا ثواب تو حاصل ہوجاتا اور آخرت کی نعمت تہیں حاصل ہوجاتی۔ اب یہ تم نے بیٹے کر جو فضول تبھرے کئے اس سے نہ کوئی دنیا کا فائدہ ہوا اور نہ ہی

اس وقت ہماری آئیس کھلیں کہ واقعۃ ہم دن رات اس مرض میں جا ہیں کہ دن رات اس مرض میں جا ہیں کہ دن رات بس ان باتوں پر تبھرے ہورہ ہیں، لیکن اللہ تعالی کے حضور حاضرہو کر مائی کا سلیلہ ختم ہوگیا۔ ہم میں کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ان حالات سے بیتاب ہوکر اللہ تعالی سے گر گرا کر دعا کیں کیں اور صلوۃ الحاجۃ پڑھ کر دعا کی ہو، کہ یا اللہ! میں صلوۃ الحاجۃ پڑھ رہا ہوں، اے اللہ! اپنی رحمت سے یہ عذاب ہم سے دور فرماد ہجے۔ یہ کام شاذ و نادر ہی کی اللہ کے بندے نے کیا ہوگا، لیکن صبح سے لے کر شام تک تبھرے ہورہ ہیں، وقت ان تبھروں میں صرف ہورہا ہے، اور پھران شام تک تبھرے ہورہ ہیں، اور سے ہیں، اور سے ہیں معلوم نہیں کتنی غیبت ہورہی ہے، کتنے بہتان باندھے جارہے ہیں، اور ان کے ذریعہ النا اپنے سرگناہ لے رہے ہیں۔

# الله كى طرف رجوع كريي

تمام حضرات سے درخواست ہے کہ وہ ان حالات میں دعا کی طرف توجہ کریں۔ اگر کسی کے بس میں کوئی تدبیر ہے تو وہ تدبیر اختیار کرے اور اگر تدبیر اختیار میں نہیں ہے تو اللہ تعالی ہے دعا کرنا تو ہرایک کے اختیار میں ہے۔ ہمارے اندر سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا سلسلہ اب ختم ہوتا جارہا ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ جب پاکستان بن رہا تھا، اس وقت ملک میں فسادات ہورہے تھے، اس وقت دیوبند اور دو مرے شہروں میں گھر گھر آیت کریمہ کا ختم ہورہا تھا، کسی کی طرف ہے ائیل نہیں تھی، بلکہ مسلمان اپنی تحریک ہے اور اپنے شوق سے اور ضرورت محسوس کر کے گھر گھراور محلہ محلہ آیت کریمہ کا ختم کررہے تھے، عور تیں اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی آیت کریمہ کا ختم کررہی تھیں اور دعا میں ہورہی تھیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس مصیبت سے نکال دے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس مصیبت سے نکال دے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس مصیبت سے نجات دیوی۔

# پر بھی آنکھیں نہیں تھلتیں

آج ہمارے شہر میں سب کچھ ہورہا ہے، آکھوں کے سامنے لاشیں تڑپ رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ کیا آپ نے کہیں ساکہ محلوں میں یا گھروں میں آیت کریمہ کا ختم کیا جارہا ہو اور دعاکرنے کا اہتمام ہورہا ہو۔ بلکہ یہ ہورہا ہے کہ آکھوں کے سامنے لاشیں تڑپ رہی ہیں، موت آکھوں کے سامنے الشیں تڑپ رہی ہیں، موت آکھوں کے سامنے ناچ رہی ہے، اور لوگ گھروں میں بیٹھ کر وی می آر دیکھ رہے ہیں۔ اب بتا کے ان حالات میں اللہ تعالیٰ کا قہراور عذاب نازل نہ ہو تو کیا ہو۔ تہمارے سامنے بتا ہے ان حالات میں اللہ تعالیٰ کا قبراور عذاب نازل نہ ہو تو کیا ہو۔ تہمارے سامنے میں خاہوں کو نہیں چھوڑتے، پھر بھی اللہ کی نافرمانی پر کمر باند ھے کھلتیں پھر بھی تم گناہوں کو نہیں چھوڑتے، پھر بھی اللہ کی نافرمانی پر کمر باند ھے ہوئے ہو۔

# این جانوں پر رحم کرتے ہوئے یہ کام کرلو

خدا کے لئے این جانوں پر رحم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا

سلسلہ شروع کردو۔ اور کون مسلمان ایبا ہے جو یہ نہیں کرسکتا کہ وہ اس مقصد کے لئے دو رکعت صلوة الحاجة كى نيت سے يڑھ لياكرے۔ دو ركعتيں يڑھنے ميں كتنى دي لگتی ہے اوسطاً دو رکعت بڑھنے میں دو منٹ لگتے ہیں، اور دو رکعت کے بعد دعا کرنے میں تین من مزید لگ جائیں گے۔ این اس قوم اور اس ملت کے لئے پانچ منث الله تعالی کے حضور حاضر ہوکر دعا مانگنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی تو پھر کس منہ سے كتے ہوكہ ہميں قوم ميں ہونے والے ان فسادات كى وجه سے صدمہ اور رنج اور تكليف مورى ہے۔ لبذا جب تك ان فسادات كاسلىلد جارى ہے، اس وقت تك روزانہ دو رکعت صلوۃ الحاجۃ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ اور خدا کے لئے ای جانوں پر رحم کرتے ہوئے اپنے گھروں سے نافرمانی کے ذرائع اور آلے کو نکال دو اور نافرمانی اور گناہ کے سلطے کو بند کردو، اور اللہ تعالیٰ کے حضور رو رو کر اور گز گڑا کر دعا كرو- آيت كريم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين كا حتم كرو اور " یا سلام" کا ورد کرو اور الله تعالیٰ کی طرف رجوع کرو- فضول تبمرول میں وقت ضائع کرنے کے بجائے اس کام میں لگو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو این طرف رجوع کرنے کی توقیق عطا فرمائے۔ آمین۔

وآخر دعواناان الحمدلله رب الغلمين



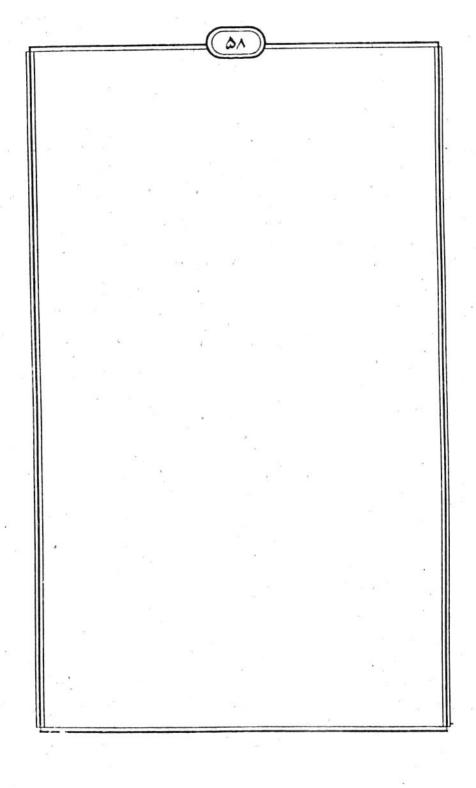



مقام خطاب جامع معجد بیت المکرّم گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عفر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر : ١٠

# لِسُمِ اللّٰهِ اللَّهُ اللّ

# رمضان کس طرح گزاریی؟

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له، ونشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيراً ـ

#### اما بعد!

فأعو ذبالله من الشيطن الرجيم-بسم الله الرحمٰن الرحيم

شَهُوُ رَمَضَانَ الَّذِيِّ ٱُنْزِلَ فِيْهِ الْقُوْانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنْتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ، فَمَنْ شَهِدَمِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمُهُ - (سورة البَرْة: ١٨٥)

أُمنتَ بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمدلله رب العلمين-

## رمضان،ایک عظیم نعمت

بزرگان محترم و برادران عزیزایه رمضان المبارک کامهینه الله جل شانه کی بڑی عظیم نعت ہے۔ ہم اور آپ اس ارک مہینے کی حقیقت اور اس کی قدر کیے جان

کتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ دن رات اپ دنیاوی کاروبار میں الجھے ہوئے ہیں اور صبح ے شام تک دنیا ہی کی دوڑ دھوپ میں گئے ہوئے ہیں اور ماقیت کے گرداب میں کینے ہوئے ہیں۔ ہم کیا جانیں کہ رمضان کیا چیز ہے؟ اللہ جل شانہ جن کو اپ فضل سے نوازتے ہیں اور اس مبارک مہینے میں اللہ جل شانہ کی طرف سے انوار و برکات کا جو سیلاب آتا ہے اس کو پہچانتے ہیں، ایے حضرات کو اس مہینے کی قدر ہوتی ہے۔ آپ نے یہ حدیث می ہوگی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے تو دعا فرمایا کرتے تھے کہ:

#### ﴿ اَللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِيْ رَجَبَ وَشَعْبَانَ وَ بَلِّغْنَا رَمَضَانَ ﴾ (جمع الزوائد جلد ٢ صفي ١٦٥)

اے اللہ ، ہاے لئے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچاد بیخے۔ لین ہماری عمراتی دراڈ کرد بیخے کہ ہمیں اپی عمر میں رمضان کا مہینہ نصیب ہوجائے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ رمضان آنے ہے دو ماہ پہلے رمضان کا انظار اور اشتیاق شروع ہوگیا اور اس کے حاصل ہوجانے کی دعا کررہے ہیں کہ اللہ تعالی یہ مہینہ نصیب فرمادے۔ یہ کام وہی شخص کرسکتا ہے جس کو رمضان المبارک کی صبح قدر و قیمت معلوم ہو۔

### عمرمیں اضافے کی دعا

اس مدیث سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص اس نیت سے اپنی عمر میں اضافے کی دعا کرے کہ میری عمر میں اضافہ ہوجائے تاکہ اس عمر کو میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق صبح استعال کر سکوں اور پھروہ آخرت میں کام آئے، تو عمر کے اضافے کی یہ دعا کرنا اس مدیث سے ثابت ہے۔ لہذا یہ دعا ما تکنی چاہئے کہ یا اللہ! میری عمر میں اتنا اضافہ فرمادیں کہ میں اس میں آپ کی رضا کے مطابق کام کرسکوں اور جس وقت

یں آپ کی بارگاہ میں پہنچوں تو اس وقت آپ کی رضاکا مستوجب بن جاؤں۔ لیکن جو لوگ اس فتم کی دعا ما تکتے ہیں کہ ''یا اللہ! اب تو اس دنیا ہے اٹھائی لے'' حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایس دعا کرنے ہے منع فرمایا ہے اور موت کی تمنا کرنے ہے بھی منع فرمایا ہے۔ ارے تم تو یہ سوچ کر موت کی دعا کررہے ہو کہ یہاں (دنیا میں) حالات فراب ہیں جب وہاں چلے جائیں گے تو وہاں ائلہ میاں کے پاس سکون مل جائے گا۔ ارے یہ تو جائزہ لو کہ تم نے وہاں کے لئے کیا تیاری کر رکھی ہے ؟ کیا معلوم کہ اگر اس وقت موت آجائے تو خدا جانے کیا حالات پیش آئیں۔ اس لئے بھشہ یہ دعا کرنی چاہئے کہ اللہ تعالی عافیت عطا فرمائے اور جب تک اللہ تعالی کے عرمقرر کر رکھی ہے، اس وقت تک اللہ تعالی اپنی رضا کے مطابق زندگی گزار نے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئین

# زندگی کے بارے میں حضور اکرم عظیٰ کی دعا

چنانچه حضور اقدى صلى الله عليه وسلم يه دعا فرماياكرت ته

﴿ اَللَّهُمَّ اَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْراً لِيْ وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْراً لِيْ وَتَوَفَّنِيْ إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْراً لِيْ ﴾ (منداحمد جلد ٣ صفحه ١٠٠)

اے اللہ! جب تک میرے حق میں زندگی فائدہ مند ہے، اس وقت تک مجھے زندگی عطا فرما، اور جب میرے حق میں موت فائدہ مند ہوجائے، اے اللہ! مجھے موت عطا فرما۔ لہذا یہ دعا کرنا کہ یا اللہ! میری عمر میں اتنا اضافہ کرد ہے کہ آپ کی رضا کے مطابق اس میں کام کرنے کی توفیق ہوجائے، یہ دعا کرنا درست ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اس دعا ہے مستفاد ہوتی ہے کہ اے اللہ! ہمیں رمضان تک پہنچاد ہے۔

## رمضان كا انتظار كيون؟

اب سوال یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ و سلم کو یہ اشتیاق اور انتظار كيوں مورما ہے كه رمضان المبارك كاممينة آجائے اور مميں مل جائے؟ وجد اس كى یہ ہے کہ اللہ تعالی نے رمضان السارک کو اپنامہینہ بنایا ہے، ہم لوگ چونکہ ظاہرین تم ك لوگ بين، اس لئے ظاہري طور پر ہم يه سجھتے بين كه رمضان المبارك كى خصوصیت یہ ہے کہ یہ روزوں کا مہینہ ہے، اس میں روزے رکھے جائیں گے اور تراوت کر مھی جائیگی اور بس۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بات بہاں تک ختم نہیں موتى، بلكه روزے مول يا تراويج مول يا رمضان البارك كى كوكى اور عبادت مو، يه سب عبادات ایک اور بڑی چیز کی علامت ہیں، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس مینے کو اپنا مہینہ بنایا ہے تاکہ وہ لوگ جو گیارہ مہینے تک مال کی دوڑ دھوپ میں لگے رہے اور ہم ے دور رہے اور اپنے دنیوی کاروبار میں الجھے رہے اور خواب غفلت میں متلا رہے، ہم ان لوگوں کو ایک مہینہ اپ قرب کا عطا فرماتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ تم ہم ے بہت دور چلے گئے تھے اور دنیا کے کام دھندول میں الجھ گئے تھ، تہاری سوچ، تہاری فکر، تہارا خیال، تہارے اعمال، تہارے افعال، یہ سب دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے تھ، اب ہم تہیں ایک مہینہ عطا کرتے این مہینے میں تم مارے یاس آجاؤ اور اس کو ٹھیک ٹھیک گزار لو، تو تہیں ہمارا قرب حاصل ہوجائے گا، کیونکہ یہ ہمارے قرب کا مہینہ ہے۔

# انسان کی پیدائش کا مقصد

و کھے! انسان کو اللہ تعالی نے اپن عبادت کے لئے پیدا فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا:

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُ وْنِ ﴾ (الذاريات:٥٦)

40)

یعنی میں نے جنات اور انسان کو صرف ایک کام کے لئے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ انسان کا اصل مقصد زندگی اور اس کے دنیا میں آنے اور دنیا میں رہنے کا اصل مقصدیہ ہے کہ وہ اللہ جل شاند کی عبادت کرے۔

# كيا فرشة عبادت كے لئے كافی نہيں تھ؟

اب آگر کسی کے دل میں یہ سوال پیدا ہو کہ اس مقصد کے لئے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پہلے ہی پیدا فرما دیا تھا، اب اس مقصد کے لئے دوسری مخلوق یعنی انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ فرشتے آگرچہ عبادت کے لئے پیدا کئے گئے تھے کہ خلاتاً عبادت کرنے پر مجبور تھے، اس لئے کہ ان کی فطرت میں صرف عبادت کا مادہ رکھا گیا تھا، عبادت کا علاوہ گناہ اور معصیت اور نافرمانی کا مادہ رکھا ہی تھا۔ لیکن حضرت انسان اس علاوہ گناہ اور معصیت اور نافرمانی کا مادہ رکھا گیا تھا۔ لیکن حضرت انسان اس طرح پیدا کئے گئے کہ ان کے اندر نافرمانی کا مادہ بھی رکھا گیا، گناہ کا مادہ بھی رکھا گیا، اور تعروریات بیں، اور پھر تھم دیا گیا کہ عبادت کرنا آسان تھا لیکن انسان کے اندر خواہشات ہیں، جذبات ہیں، مخرکات ہیں، اور ضروریات ہیں، اور گناہوں کے ان دوا تی ہے۔ اور گناہوں کے ان دوا تی ہے بچتے اور گناہوں کی خواہشات کو کچلتے ہوئے اور گناہوں کی خواہشات کو کچلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔

# عبادات کی دو قشمیں

بہاں ایک بات اور سمجھ لینی چاہئے، جس کے نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض او قات گراہیاں پیدا ہوجاتی ہیں، وہ یہ کہ ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ مؤمن کا ہر کام عبادت ہے، یعنی اگر مؤمن کی نیت صمح ہے اور اس کا طریقہ صمح ہے اور وہ شنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے تو پھر اس کا کھانا بھی عبادت ہے، اس کا سونا بھی عبادت ہے، اس کا ملنا جلنا بھی عبادت ہے، اس کا کاروبار کرنا بھی عبادت ہے، اس کا بوی بیدا ہو تا ہے کہ جس بیوی بچوں کے ساتھ ہنا بولنا بھی عبادت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہو تا ہے کہ جس طرح ایک مؤمن کے یہ سب کام عبادت ہیں، اس طرح نماز بھی عبادت ہے، تو پھر ان دونوں کے فرق کو اچھی طرح سمجھ لینا بان دونوں کے فرق کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے ادر اس فرق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض لوگ گمراہی میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔

## پہلی قشم: براہِ راست عبادت

ان دونوں عبادتوں میں فرق ہے ہے کہ ایک قتم کے اعمال وہ ہیں جو براہِ راست عبادت ہیں، اور جن کا مقصد اللہ تعالیٰ کی بندگی کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے اور وہ اعمال صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لئے ہی وضع کئے گئے ہیں۔ جیسے نماز ہے، اس نماز کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے کہ بندہ اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اللہ تعالیٰ کی آگے سرِ نیاز جھکائے، اس نماز کا کوئی اور مقصد اور عبادت کرے اور اللہ تعالیٰ کے آگے سرِ نیاز جھکائے، اس نماز کا کوئی اور مقصد اور مصرف نہیں ہے، لہذا ہے نماز اصلی عبادت اور براہِ راست عبادت ہے۔ اس طرئ روزہ، زکوہ، ذکر، تلاوت، صد قات، جج، عمرہ، یہ سب اعمال ایسے ہیں کہ ان کو صرف عبادت ہی کے گئے وسلی کیا گیا ہے، ان کا کوئی اور مقصد اور مصرف نہیں صرف عبادت ہی کے گئے وسلی کیا گیا ہے، ان کا کوئی اور مقصد اور مصرف نہیں ہیں۔

## دو سری قشم: بالواسطه عبادت

ان کے مقابلے میں کچھ اعمال وہ ہیں جن کا اصل مقصد تو کچھ اور تھا، مثلاً اپی دنیاوی ضروریات اور خواہشات کی محمیل تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل ہے مؤمن سے یہ کہد دیا کہ اگر تم اپنے دنیاوی کاموں کو بھی نیک نیتی ہے، ہماری مقرر کردہ حدود کے اندر اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سُنّت کے مطابق انجام دوگے تو ہم حمہیں ان کاموں پر بھی ویسا ہی ثواب دیں گے جیسے ہم پہلی فتم کی

عبادات پر دیتے ہیں۔ لہذا یہ عبادات براہ راست نہیں ہیں بلکہ بالواسط عبادت ہیں اور یہ عبادات کی دوسری فتم ہے۔

## ''حلال کمانا'' بالواسطه عبادت *ہے*

مثلاً یہ کہد دیا کہ اگر تم بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے کے لئے جائز حدود کے اندر رہ کر کماؤ گے اور اس نیت کے ساتھ رزقِ حلال کماؤ گے کہ میرے ذیتے میری بیوی کے حقوق ہیں، میرے ذیتے میرے بیوں کے حقوق ہیں، میرے ذیتے میرے نفس کے حقوق ہیں، میرے ذیتے میرے نفس کے حقوق ہیں، ان حقوق کو ادا کرنے کے لئے میں کما رہا ہوں، تو اس کمائی کرنے کو بھی اللہ تعالی عبادت بنادیتے ہیں۔ لیکن اصلاً یہ کمائی کرنا عبادت کے لئے نہیں بنایا گیا، اس لئے یہ کمائی کرنا براہ راست عبادت نہیں بلکہ بالواسط عبادت نہیں بنایا گیا، اس لئے یہ کمائی کرنا براہ راست عبادت نہیں بلکہ بالواسط عبادت

## براہ راست عبادت افضل ہے

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ جو عبادت براہِ راست عبادت ہے، وہ ظاہر ہے کہ اس عبادت ہے، وہ ظاہر ہے کہ اس عبادت سے افضل ہوگی جو بالواسطہ عبادت ہے اور اس کا درجہ زیادہ ہوگا۔ لہذا الله تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ "میں نے جتات اور انسان کو صرف اس لئے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں" اس سے مراد عبادت کی پہلی قتم ہے جو براہِ راست عبادت ہیں۔ عبادت کی دوسری فتم مراد نہیں جو بالواسطہ عبادت ہیں۔

## ایک ڈاکٹرصاحب کا واقعہ

چند روز پہلے ایک خاتون نے مجھ سے پوچھا کہ میرے شوہر ڈاکٹر ہیں، انہوں نے اپنا کلینک کھول رکھا ہے، مریضوں کو دیکھتے ہیں، اور جب نماز کا وقت آتا ہے تو وہ وقت پر نماز نہیں پڑھتے، اور رات کو جب کلینک بند کر کے گھر والیں آتے ہیں تو تنیوں نمازیں ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ بیں نے ان سے کہا کہ آپ گھر آکر ساری نمازیں اکھی کیوں پڑھتے ہیں، وہیں کلینک بیں وقت پر نماز اوا کرلیا کریں تاکہ قضا نہ ہوں۔ جواب میں شوہر نے کہا کہ میں مریضوں کا جو علاج کرتا ہوں، یہ خدمتِ خلق کا کام ہے اور خدمتِ خلق بہت بڑی عبادت ہے اور اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اس لئے میں اس کو ترجے ویتا ہوں، اور نماز پڑھنا چونکہ میرا ذاتی معالمہ ہے، اس لئے میں گھر آکر اکھی ساری نمازیں پڑھ لیتا ہوں۔ تو وہ خاتون مجھ سے پوچھ رہی تھیں کہ میں اپ شوہر کی اس ولیل کاکیا جواب دوں؟

## نماز کسی حال معاف نہیں

حقیقت میں ان کے شوہر کو بہال سے غلط فہی پیدا ہوئی کہ ان دونوں فتم کی عبادتوں کے مرتبے میں جو فرق ہے اس فرق کو نہیں سمجھے۔ وہ فرق ہے ہے کہ نماز کی عبادت براہ راست ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر تم جنگ کے میدان میں بھی ہو اور دشمن سامنے موجود ہو تب بھی نماز پڑھو، اگرچہ اس وقت نماز کے طریقے میں آسانی پیدا فرمادی، لیکن نماز کی فرضیت اس وقت بھی ساقط نہیں فرمائی۔ چنانچہ نماز کے بارے میں اللہ تعالی کا یہ تھم ہے کہ:

﴿إِنَّ الصَّلُوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤمِنِينَ كِنْبًا مَّوْقُونًا ﴾

(النساء: ١٠٣)

"بیشک نماز اپنے مقررہ وقت پر مؤمنین پر فرض ہے"۔ اب بتائیے کہ جہاد سے بڑھ کر اور کیا عمل ہوگا، لیکن حکم یہ دیا کہ جہاد میں بھی وقت پر نماز پڑھو۔

## خدمت خلق دوسرے درجے کی عبادت ہے

حتیٰ کہ اگر ایک انسان بیار پڑا ہوا ہے اور اتنا بیار ہے کہ وہ کوئی کام انجام نہیں دے سکن اس طالت ہیں بھی یہ حکم ہے کہ نماز مت چھوڑو، نماز تو ضرور پڑھو، لیکن ہم تمہارے گئے یہ آسانی کردیتے ہیں کہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ کئے تو بیٹے کر پڑھ لو، بیٹے کر نہیں پڑھ کتے تو بیٹے کر پڑھ او، بیٹے کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹے کر پڑھ اور اشارہ سے پڑھ لو، وضو نہیں کرسکتے تو تیم کرلو، لیکن پڑھو ضرور۔ یہ نماز کسی حال میں بھی معاف نہیں فرمائی، اس لئے کہ نماز براہ راست اور مقصود بالذات عبادت ہے اور پہلے درجے کی عبادت ہے، اور ڈاکٹر صاحب جو مریضوں کا علاج کرتے ہیں یہ خدمت خلق ہے، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، لیکن یہ دو سرے درجے کی عبادت ہے، براہ راست عبادت نہیں۔ البذا اگر ان دونوں قسموں کی عبادتوں میں تعارض اور تقابل ہوجائے تو اس صورت میں اگر ان دونوں قسموں کی عبادتوں میں تعارض اور تقابل ہوجائے تو اس صورت میں دونوں فتم کی عبادتوں کے درمیان فرق کو نہیں سمجھا، اس کے نتیج میں اس غلطی دونوں فتم کی عبادتوں کے درمیان فرق کو نہیں سمجھا، اس کے نتیج میں اس غلطی کے اندر مبتلا ہوگئے۔

## دوسری ضروریات کے مقابلے میں نماز زیادہ اہم ہے

دیکھے! جس وقت آپ مطب میں خدمتِ خلق کے لئے بیٹھے ہیں، اس دوران آپ کو دوسری ضروریات کے لئے بیٹی تو اٹھنا پڑتا ہے، مثلاً اگر بیت الخلاء جانے کی یا عسل خانے میں جانے کی ضرورت پیش آجائے تو آخر اس وقت بھی تو آپ مریضوں کو چھوڑ کر جائیں گے، ای طرح اگر اس وقت بھوک گی ہوئی ہے اور کھانے کا وقت آگیا ہے، اس وقت آپ کھانے کے لئے وقفہ کریں گے یا نہیں؟ جب آپ ان کاموں کے لئے اٹھ کر جاسکتے ہیں، تو اگر نماز کا وقت آنے پر نماز کے لئے اٹھ جائیں گے تو اس وقت کیا وقت آنے پر نماز کے لئے اٹھ جائیں گے تو اس وقت کیا وشواری پیش آجائے گی؟ اور خدمتِ خلق میں کون سی جائیں گے تو اس وقت کیا وشواری پیش آجائے گی؟ اور خدمتِ خلق میں کون سی

رکاوٹ پیدا ہوجائیگی؟ جب کہ دوسری ضروریات کے مقابلہ میں نماز زیادہ اہم ہے۔
دراصل دونوں عبادتوں میں فرق نہ سیجھنے کی وجہ سے یہ فلط فہمی پیدا ہوئی۔ یوں تو
دوسری فتم کی عبادت کے لحاظ سے ایک مؤمن کا ہرکام عبادت بن سکتا ہے، اگر ایک
مؤمن نیک نیتی سے سُنت کے طریقے پر کام کرے تو اس کی ساری زندگی عبادت
ہے، لیکن وہ دوسرے درج کی عبادت ہے۔ پہلے درج کی عبادت نماز، روزہ، ج،
زکوۃ، اللہ کا ذکر وغیرہ، یہ براہ راست اللہ کی عبادتیں ہیں اور اصل میں انسان کو اس

### انسان كاامتخان ليناب

انسان کو اس عبادت کے لئے اس لئے پیدا فرمایا تاکہ یہ دیکھیں کہ یہ انسان جس کے اندر ہم نے مختلف فتم کے داعیے اور خواہشات رکھی ہیں، ہم نے اس کے اندر گناہوں کے جذبات اور ان کا شوق رکھا ہے، ان تمام چیزوں کے باوجود یہ انسان ہماری طرف آتا ہے اور ہمیں یاد کرتا ہے یا یہ گناہوں کے داعیے کی طرف جاتا ہے اور ان جذبات کو اپنے اوپر غالب کرلیتا ہے۔ اس مقصد کے لئے انسان کو پیدا کیا گیا۔

# يه حکم بھی ظلم نہ ہو تا

جب یہ بات سائے آگئ کہ انسان کا مقصودِ زندگی عبادت ہے، لہذا اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیتے کہ چونکہ تم دنیا کے اندر عبادت کے لئے آئے ہو اور تمہاری زندگی کا مقصد بھی عبادت ہے، تو اب صبح سے شام تک تمہارا اور کوئی کام نہیں، بس ایک ہی کام ہے، اور وہ یہ کہ تم ہمارے سانے ہروقت تجدے میں پڑے رہو اور ہمارا ذکر کرتے رہو، اور جہاں تک ضروریاتِ زندگی کا تعلق ہے تو چلو ہم تمہیں اتی مہلت دیتے ہیں کہ درمیان میں اتا وقفہ کرنے کی اجازت ہے کہ تم

درمیان میں دوببر کا کھانا اور شام کا کھانا کھالیا کرو تاکہ تم زندہ رہ سکو، لیکن باقی سارا وقت ہمارے سامنے سجدہ میں رہتے ہوئے گزار دو۔ اگر اللہ تعالی یہ تھم جاری کردیتے تو کیا ہم پر کوئی ظلم ہوتا؟ ہرگز نہیں۔ اس لئے کہ ہمیں پیدا ہی ای کام کے لئے کیا گیا ہے۔

# ہم اور آپ مجے ہوئے مال ہیں

لہذا ایک طرف تو عبادت کے مقصد سے پیدا فرمایا، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرمادیا:

﴿ إِنَّ اللَّهُ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ٱنْفُسَهُمْ وَٱمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ﴾ (الرّبة: ١١١)

یعن اللہ تعالیٰ نے تمہاری جائیں اور تمہارا مال خرید لیا ہے اور اس کی قیت جنت لگادی ہے۔ لہذا ہم اور آپ تو کج ہوئے مال ہیں، ہماری جان بھی کی ہوئی ہے اور ہمارا مال بھی بکا ہوا ہے۔ اب اگر ان کو خرید نے والا جس نے ان کی اتن بڑی قیت لگائی ہے یعنی جنت، جس کی چوڑائی آسان و زمین کے برابر ہے، وہ خریدار اگر یہ کہہ دے کہ تمہیں صرف اپنی جان بچانے کی حد تک کھانے پینے کی اجازت ہے اور کسی کام کی اجازت نہیں ہے، بس ہمارے سامنے تجدے میں پڑے رہو، تو اے یہ تھم دینے کا حق تھا، ہم پر کوئی ظلم نہ ہوتا، لیکن یہ بجیب خریدار ہے جس نے ہماری جان اور مال کو خرید لیا اور اس کی اتنی بڑی قیمت بھی لگادی اور ساتھ ساتھ یہ ہماری جان ہی خریدی اور اب تمہیں ہی والیس کردیتے ہیں، ہماری جان ہی خریدی اور اب تمہیں ہی والیس کردیتے ہیں، تمہاری جان ہی فریدی اور ساری زندگی اس سے کام لیتے رہو۔ کھاؤ، کماؤ، میان جارت کرو، ملازمت کرو اور دنیا کی دو سمری جائز خواہشات پوری کرو، سب کی تمہیں اجازت ہے، بس اتنی بات ہے کہ پانچ وقت ہمارے دربار میں آجایا کرو، اور تھوڑی اجازت ہے، بس اتنی بات ہے کہ پانچ وقت ہمارے دربار میں آجایا کرو، اور تھوڑی

ی پابندی لگاتے ہیں کہ یہ کام اس طرح کرواور اس طرح ند کرو۔ بس ان کاموں کی پابندی کراو، باقی متہیں کھلی چھوٹ ہے۔

## انسان اپنامقصدِ زندگی بھول گیا

اب جب الله تعالى في حضرت انسان كو اس كى جان اور اس كا مال والس دے دیا اور یہ کہد دیا کہ تمہارے لئے تجارت بھی جائز، ملازمت بھی جائز، زراعت بھی جائز۔ جب سب چیزیں جائز کردیں تو اب اس کے بعد جب یہ حضرت انسان تجارت كرنے كے لئے اور لمازمت كرنے كے لئے، زراعت كرنے اور كھانے كمانے كے لئے نکلے تو وہ یہ بھول گئے کہ ہم اس دنیا میں کیوں بھیجے گئے تھے؟ اور ہمارا مقصد زندگی کیا تھا؟ کس نے ہمیں خریدا تھا؟ اور اس خریداری کاکیا مقصد تھا؟ اس نے ہم يركيا بابنديال لكائي تحيس؟ اوركيا احكام جميل ديئ تصي بيه سب باتين تو بحول ك، اور اب خوب تجارت ہورہی ہے، خوب پیسہ کمایا جارہا ہے، اور آگے بڑھنے کی دوڑ گی ہوئی ہے اور ای کی فکر ہے اور ای میں دن رات لگا ہوا ہے۔ اور اگر کسی کو نماز کی فکر ہوئی بھی تو حواس باختہ حالت میں معجد میں حاضر ہوگیا، اب ول مہیں ہے، وماغ تہیں ہے اور جلدی جلدی جیسی تیسی نماز ادا کی اور پھرواپس جاکر تجارت میں لگ گیا۔ اور مجھی معجد میں بھی آنے کی توفیق نہیں ہوئی تو گھر میں بڑھ لی، اور بھی نماز ہی نہ بڑھی اور قضا کردی۔ اس کا نتیجہ یہ مواکہ یہ دنیاوی اور تجارتی سرگرمیاں انسان پر غالب آتی چلی گئیں۔

### عبادت کی خاصیت

عبادت کا خاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا رشتہ جوڑتی ہے، اس کے ساتھ ایک تعلق قائم کرتی ہے، جس کے نتیج میں انسان کو ہروقت اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔

#### ونیاوی کاموں کی خاصیت

دوسری طرف دنیاوی کامول کی خاصیت یہ ہے کہ اگرچہ انسان ان کو صحیح دائرے میں رہ کر بھی کرے، مگر پھر بھی یہ دنیاوی کام رفتہ رفتہ انسان کو معصیت کی

طرف لے جاتے ہیں اور روحانیت سے دور کردیتے ہیں۔

آب جب گیارہ مہینے ای دنیاوی کاموں میں گزر گئے اور اس میں ماڈیت کا غلبہ رہا اور روپے چیے حاصل کرنے اور زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کا غلبہ رہا تو اس کے نتیج میں انسان پر ماڈیت غالب آگئ اور عبادتوں کے ذریعہ جو رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ قائم ہونا تھا، وہ رشتہ کمزور ہوگیا، اس کے اندر ضعف آگیا، اور جو قرب حاصل ہونا تھاوہ حاصل نہ ہوسکا۔

#### رحمت كاخاص مهيينه

تو چونکہ اللہ تبارک و تعالی جو انسان کے خالق ہیں، وہ جائے تھے کہ یہ حضرت انسان جب دنیا کے کام دھندے میں گے گا تو ہمیں بھول جائے گا، اور پھر ہماری عبادات کی طرف اس کا اتنا انہاک نہیں ہوگا جتنا دنیاوی کاموں کے اندر اس کو انہاک ہوگا، تو اللہ تعالی نے اس انسان سے فرمایا کہ ہم تہیں ایک موقع اور دیتے ہیں، تاکہ جب تہما سے گیارہ مہینے ان دنیاوی کام دھندوں میں گزر جائیں اور ماقے کے اور روپے پینے کے چکر میں الجھے ہوئے گزر جائیں تو اب ہم تہمیں رحمت کا ایک خاص مہینہ عطاکرتے ہیں، اس ایک مہینہ کے جائیں تو اب ہم تہمیں رحمت کا ایک خاص مہینہ عطاکرتے ہیں، اس ایک مہینہ کے اندر تم ہمارے پاس آجاؤ تاکہ گیارہ مہینوں کے دوران تمہاری روحانیت میں جو کی واقع ہوگئ ہے، اس اندر تم ہمارے پاس آجاؤ تاکہ گیارہ مہینوں کے دوران تمہاری روحانیت میں جو کی ماتھ تعلق اور قرب میں جو کی واقع ہوگئ ہے، اس مقد کے لئے بھی ہم تمہیں یہ مبارک مہینہ میں تم اس کی کو دور کرلو۔ اور اس مقصد کے لئے بھی ہم تمہیں یہ مبارک مہینہ عطاکرتے ہیں کہ تمہارے دلوں پر جو زنگ لگ گیا ہے اس کو دور مبارت کا مہینہ عطاکرتے ہیں کہ تمہارے دلوں پر جو زنگ لگ گیا ہے اس کو دور

کرلو، اور ہم ہے جو دور چلے گئے ہو اب قریب آجاؤ، اور جو غفلت تہارے اندر پیدا ہوگئ ہے اس کو دور کر کے اپنے دلوں کو ذکر ہے آباد کرلو۔ اس مقصد کے لئے اللہ تعالی نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا۔ ان مقاصد کے حاصل کرنے کے لئے اور اللہ تبارک و تعالی کا قرب پیدا کرنے کے لئے روزہ اہم ترین عضر ہے، روزہ کے علاوہ اور جو عبادات اس ماہ مبارک میں مشروع کی گئی ہیں وہ بھی سب اللہ تعالی کے قرب کے لئے اہم عناصر ہیں۔ اللہ تعالی کا مقصد یہ ہے کہ دور بھاگے ہوئے انسان کو اس مہینے کے ذریعہ اپنا قرب عطا فرمادیں۔

#### اب قرب حاصل كراو

چنانچه ارشاد فرمایا:

﴿ يَا تُهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى اللَّهِ يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى اللَّهِ إِنَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

اے ایمان والوا تم پر روزے فرض کئے گئے جس طرح تم ہے پہلے لوگوں پر فرض کئے گئے جے، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ گیارہ ہمینوں تک تم جن کاموں میں مبتلا رہے ہو، ان کاموں نے تمہارے تقویٰ کی خاصیت کو کرور کردیا، اب روزے کے ذرایعہ اس تقویٰ کی خاصیت کو دوبارہ طاقت ور بنالو۔ لہذا بات صرف اس حد تک ختم نہیں ہوتی کہ روزہ رکھ لیا اور تراوح پڑھ لی، بلکہ پورے رمضان کو اس کام کے لئے خاص کرنا ہے کہ گیارہ مہینے ہم لوگ اپی اصل مقصد زندگ سے اور عبادت سے دور چلے گئے تھے، اس دوری کو ختم کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کو پہلے ہی سے نیادہ سے نیادہ عبادات کے لئے فارغ کیا جائے، اس لئے کہ دوسرے کام دھندے تو زیادہ مہینے تک پادات کے لئے فارغ کیا جائے، اس لئے کہ دوسرے کام دھندے تو گیارہ مہینے تک چادات کے لئے فارغ کیا جائے، اس لئے کہ دوسرے کام دھندے تو گیارہ مہینے تک چلے رہیں گے، لیکن اس مہینے کے اندر ان کاموں کو جتنا مختمرے گیارہ مہینے تک چلے رہیں گے، لیکن اس مہینے کے اندر ان کاموں کو جتنا مختمرے گیارہ مہینے تک چلے رہیں گے، لیکن اس مہینے کے اندر ان کاموں کو جتنا مختمرے

مخضر كرسكتے ہو كرلو، اور اس مہينے كو خالص عبادات كے كاموں ميں صرف كرلو-

#### رمضان كااستقبال

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمة الله علیه فرمایا کرتے تھے
که رمضان کا استقبال اور اس کی تیاری ہیہ ہے که انسان پہلے سے یہ سوچ که میں
اپنے روزمرہ کے کاموں میں سے مثلاً تجارت، ملازمت، زراعت وغیرہ کے کاموں
میں سے کن کن کامول کو مؤخر کر سکتا ہوں، ان کو مؤخر کردے، اور پھران کاموں
سے جو وقت فارغ ہو اس کو عبادت میں صرف کرے۔

#### رمضان میں سالانہ چھٹیاں کیوں؟

ہمارے دینی مدارس میں عرصہ دراز سے یہ رواج اور طریقہ چلا آرہا ہے کہ سالانہ چھٹیاں اور تعطیلات بھیٹہ رمضان المبارک کے مہینے میں کی جاتی ہیں۔ ۱۵ شعبان کو تعلیمی سال ختم ہوجاتا ہے اور ۱۵ شعبان سے لے کر ۱۵ شوال تک دو ماہ کی سالانہ چھٹیاں ہوجاتی ہیں۔ شوال سے نیا تعلیمی سال شروع ہوتا ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا جاری کیا ہوا طریقہ ہے۔ اس طریقہ پر لوگ اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھوا یہ مولوی صاحبان رمضان میں لوگوں کو اس بات کا سبق دیتے ہیں کہ آدی رمضان کے مہینے میں بیکار ہو کر بیٹھ جائے، حالاتکہ صحابہ کرام نے تو رمضان المبارک میں جہاد کے مہینے میں بیکار ہو کر بیٹھ جائے، حالاتکہ صحابہ کرام نے تو رمضان المبارک میں ہوئے۔ آدی جہاد بھی کرے، چنانچہ غزوہ بدر اور فتح مکہ رمضان المبارک میں ہوئے۔ لیکن جب سال کے کمی مہینے میں چھٹی کرتی ہی ہے تو اس کے لئے رمضان کے مہینے کا انتخاب سال کے کمی مہینے میں چھٹی کرتی ہی ہے تو اس کے لئے رمضان کے مہینے کا انتخاب سال کے کمی مہینے میں چھٹی کو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی براہ راست عبادت کے لئے فارغ کرسکیں۔

اگرچہ ان دینی مدارس میں پورے سال جو کام ہوتے ہیں وہ بھی سب کے سب

عبادت ہیں، مثلاً قرآنِ کریم کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، فقہ کی تعلیم وغیرہ، گریہ سب بالواسطہ عبادات ہیں۔ لیکن رمضان المبارک میں اللہ تعالی یہ جائے ہیں کہ اس مہینے کو میری براہِ راست عبادات کے لئے فارغ کرلو۔ اس لئے ہمارے بزرگوں نے یہ طریقہ اختیار فرمایا کہ جب چھٹی کرنی ہی ہے تو بجائے گرمیوں میں چھٹی کرنے کے رمضان میں چھٹی کرو تاکہ رمضان کا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالی کی براہِ راست عبادات میں صرف کیا جاسکے۔ لہذا رمضان المبارک میں چھٹی کرنے کا اصل خشا یہ عبادات میں صرف کیا جاسکے۔ لہذا رمضان المبارک میں چھٹی کرنے کا اصل خشا یہ جے۔

بہرحال، رمضان البارک میں چھٹی کرنا جن کے اختیار میں ہو وہ حضرات تو چھٹی کرلیں اور جن حضرات کو اس چھٹی کرلیں اور جن حضرات کے اختیار میں نہ ہو وہ کم از کم اپنے او قات کو اس طرح مرتب کریں کہ اس کا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی براہِ راست عبادت میں گزرجائے۔ اور حقیقت میں رمضان کا مقصود بھی ہی ہے۔

## حضور على كوعبادات مقصوده كاحكم

میرے والد ماجد رحمة الله علیه فے ایک مرتبه فرمایا که دیکھو قرآن کریم کی سورة الم نشرح میں الله تعالی نے حضور اقدس صلی الله علیه وسلم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

#### ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ۞ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ۞ ﴾ (سورة الم نشرح)

یعنی جب آپ (دوسرے کاموں سے جن میں آپ مشغول ہیں) فارغ ہوجائیں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں) فقطے۔ کس کام کے کرنے میں تھکئے؟ نماز پڑھنے میں، اللہ تعالیٰ کے سامنے محرے میں تھکئے، اور تعالیٰ کے سامنے محرے میں تھکئے، اور ایٹ رب کی طرف رغبت کا اظہار میجئے۔ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے

تے کہ تم زرا سوچو تو سہی کہ یہ خطاب کس ذات سے ہورہا ہے؟ یہ نطاب حضور اقدس صلى الله عليه وسلم سے مورہا ہے، اور آپ سے بد كها جارہا ہے كه جب آپ فارغ ہوجائیں، یہ تو دیکھو کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کن کاموں میں لگے موئے مجھ جن سے فراغت کے بعد تھکنے کا حکم دیا جارہا ہے؟ کیا حضور اقدس صلی الله عليه وسلم ونياوي كامول ميس ملك موع تحدي نبيس، بلك آب كا تو ايك ايك كام عبادت بي تها، يا تو آپ كاكام تعليم دينا تها يا تبليغ كرنا تها يا جباد كرنا تها يا تربيت اور تركيد تھا، تو آپ كاتو اللہ تعالى كے دين كى خدمت كے علاوہ كوئى كام نہيں تھا، ليكن اس کے باوجود آپ سے کہا جارہا ہے کہ جب آپ ان کاموں سے فارغ موجا کیں یعنی تعلیم کے کام سے اور تبلیغ کے کام سے اور جہاد کے کام سے فارغ ہوجائیں تو اب آب مارے سامنے کھڑے ہو کر تھکئے۔ چنانچہ ای تھم کی تعمیل میں جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ساری ساری رات نماز کے اندر اس طرح کھڑے ہوتے کہ آپ کے پاؤل پر ورم آجاتا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جن کامول میں حضور اقدس صلى الله عليه وسلم مشغول تقه وه بالواسطه عبادت تقى اورجس عبادت كى طرف اس آيت مين آپ كو بلايا جار با تها وه براه راست عبادت تقى-

#### مولوي كاشيطان بھي مولوي

ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مولوی کا شیطان بھی مولوی اور تاہے، یعنی شیطان مولویوں کو علمی انداز سے دھوکے دیتا ہے۔ چنانچہ مولوی کا شیطان مولوی صاحب سے کہتا ہے کہ یہ جو کہا جارہا ہے کہ تم گیارہ مہینے تک دنیاوی کاموں میں گئے رہے، یہ ان لوگوں سے کہا جارہا ہے جو تجارت اور کاروبار میں گئے رہے اور معیشت کے کاموں میں اور دنیاوی دھندوں میں اور ملازمتوں میں گئے رہے، ایکن تم تو گیارہ مہینے تک دین کی ضدمت میں گئے رہے، کم تو تعلیم دیتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، وعظ کرتے رہے، تصنیف اور فتوی کے کاموں میں گئے اور

یہ سب دین کے کام ہیں۔ حقیقت ہیں یہ شیطان کا دھوکا ہوتا ہے، اس لئے کہ گیارہ مہینے تک تم جن عبادات میں مشغول تھے وہ عبادت بالواسطہ تھی اور اب رمضان المبارک براہ راست عبادت کا مہینہ ہے، لیعنی وہ عبادت کرنی ہے جو براہ راست عبادت کے کام ہیں۔ اس عبادت کے لئے یہ مہینہ آرہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینہ کو اس عبادت میں استعال کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین

## <u>چالیس مقاماتِ قرب حاصل کرلیں</u>

اب آپ اپناایک نظام الاوقات اور ٹائم فیبل بنائیں کہ کس طرح یہ مہینہ گزارنا ہے، چنانچہ جتنے کاموں کو مؤخر کرسکتے ہیں ان کو مؤخر کردو۔ اور روزہ تو رکھناہی ہے اور تراوی بھی انشاء اللہ ادا کرنی ہی ہے، ان تراوی کے بارے میں حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سمرہ بڑے مزے کی بات فرمایا کرتے تھے کہ یہ تراوی بڑی جیب چیز ہے کہ اس کے ذریعہ اللہ تعالی نے ہر انسان کو روزانہ عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ مقاباتِ قرب عطا فرمائے ہیں، اس لئے کہ تراوی کی ہیں رکھتیں ہیں جن میں چالیس مجدے کئے جاتے ہیں اور ہر سجدہ اللہ تعالی کے قرب کا اعلی ترین مقام ہے کہ اس سے زیادہ اعلی مقام کوئی اور نہیں ہوسکتا، جب انسان اللہ تعالی کے سامنے عجدہ کرتا ہے اور اپنی معزز پیشانی زمین پر شیکتا ہے اور زبان پر تعالی کے سامنے عجدہ کرتا ہے اور اپنی معزز پیشانی زمین پر شیکتا ہے اور زبان پر تعالی کے سامنے عجدہ کرتا ہے اور اپنی معزز پیشانی زمین پر شیکتا ہے اور زبان پر تعالی ربی الاعلیٰ ترین مقام دوتے ہیں تو یہ قربِ خداوندی کا وہ اعلیٰ ترین مقام دوتے ہیں تو یہ قربِ خداوندی کا وہ اعلیٰ ترین مقام دوتے ہیں تو یہ قربِ خداوندی کا وہ اعلیٰ ترین مقام ہوتے ہیں تو یہ قربِ خداوندی کا وہ اعلیٰ ترین مقام ہوتا ہے جو کسی اور صورت میں نصیب نہیں ہوسکتا۔

## ایک مؤمن کی معراج

یک مقام قرب حضور اقدس صلی الله علیه وسلم معراج کے موقع پر لائے تھے، جب معراج کے موقع پر آپ کو اتنا اونچا مقام بخشا گیا تو حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے سو عِاکه میں اپنی أتمت کے لئے کیا تحفہ لے کر جاؤں، تو الله تعالی نے فرمایا کہ اُت کے لئے یہ "مجدے" لے جاؤ، ان میں سے ہر مجدہ مؤمن کی معراج ہے۔ فرمایا الصلوة معراج المومنین یعنی جس وقت کوئی مؤمن بندہ اپنی پیشانی اللہ تعالی کی بارگاہ میں زمین پر رکھ دے گاتو اس کو معراج حاصل ہوجائے گی۔ لہذا یہ مجدہ مقام قرب ہے۔

## سجده ميں قربِ خداوندي

سورة اقرأ میں اللہ تعالی نے کتنا پارا جملہ ارشاد فرمایا۔ یہ آیت سجدہ ہے، لہذا تمام حضرات سجدہ بھی کرلیں۔ فرمایا کہ:

#### ﴿ وَاسْجُدُ وَاقْتَرِبْ ۞ ﴾ (مورة على:١٩)

حجدہ کرو اور ہمارے پاس آجاؤ۔ معلوم ہوا کہ ہر مجدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب کا ایک خاص مرتبہ رکھتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں چالیس حجدے اور عطا فرمادیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ چالیس مقاماتِ قرب ہر بندے کو روزانہ عطا کے جارہ ہیں۔ یہ اس لئے دیے کہ گیارہ مہینے تک تم جن کاموں میں لئے رہے، ان کاموں کی وجہ ہے ہمارے اور تمہارے ورمیان پچھ دوری پیدا ہوگئ ہے، اس دوری کو ختم کرنے کے لئے روزانہ چالیس مقاماتِ قرب دے کر ہم جہیں ہوگئ وریب کررہے ہیں، اور وہ ہے "تراوی" لہذا اس تراوی کو معمولی مت سمجھو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو آٹھ رکعت تراوی پڑھیں گے، ہیں نہیں پڑھیں گے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرمارہ ہیں کہ ہم جہیں چالیس مقاماتِ قرب عطا فرماتے ہیں، لیکن یہ حضرات کہتے ہیں کہ ہم جہیں چالیس مقاماتِ قرب عطا فرماتے ہیں، لیکن یہ حضرات کہتے ہیں کہ ہم جہیں تو صرف سولہ ہی کانی فرماتے ہیں، لیکن یہ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں صاحب، ہمیں تو صرف سولہ ہی کانی فرماتے ہیں، چالیس کی ضرورت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے ان مقاماتِ قرب کی فانی قدر نہیں پچانی، تبھی تو ایس باتیں کررہے ہیں۔

## تلاوت ِ قرآنِ کریم کی کثرت کرس

بہرحال، روزہ تو رکھنا ہی ہے اور تراوی تو پڑھنی ہی ہے، اس کے علاوہ بھی جتنا وقت ہوسکے عبادات میں صرف کرو۔ مثلاً تلاوت قرآن کریم کا خاص اہتمام کرو، کیونکہ اس رمضان کے مہینے کو قرآن کریم ہے خاص مناسبت ہے، اس لئے اس میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کرو۔ حضرت اہام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں روزانہ ایک قرآن کریم دن میں ختم کیا کرتے تھے اور ایک قرآن کریم رات میں ختم کیا کرتے تھے اور ایک قرآن کریم رات میں مضان میں اکسی قرآن کریم تراوئ میں ختم فراتے تھے، اس طرح پورے رمضان میں اکسی قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ رمضان کے دن اور رات میں ایک قرآن کریم داخل رہی ہے کہ دن اور رات میں ایک قرآن کریم داخل رہی ہے۔ لہذا ہم بھی رمضان المبارک میں معمولات میں تلاوت قرآن کریم داخل رہی ہے۔ لہذا ہم بھی رمضان المبارک میں عام ونوں کی مقدار کے مقابلے میں تلاوت کی مقدار کو زیادہ کریں۔

## نوا فل کی کثرت کرمیں

دوسرے ایام میں جن نوافل کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، ان کو رمضان المبارک میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ مثلاً تبجد کی نماز پڑھنے کی عام دنوں میں توفیق نہیں ہوتی، لیکن رمضان المبارک میں رات کے آخری جفتے میں سحری کھانے کے لئے تو اٹھنا ہوتا ہی ہے، تھوڑی دیر پہلے اٹھ جائیں اور اسی وقت تبجد کی نماز پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ اشراق کی نوافل، چاشت کی نوافل، اقابین کی نوافل، عام ایام میں اگر نہیں پڑھی جائیں تو کم از کم رمضان المبارک میں تو پڑھ لیں۔

## صد قات کی کثرت کریں

رمضان السارك مين زكوة كے علاوہ نفلى صدقات بھى زيادہ سے زيادہ دينے كى

کوشش کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا دریا ویسے تو سارے سال ہی موجزن رہتا تھا، لیکن رمضان المبارک میں آپ کی سخاوت ایسی ہوتی تھی جیسے جھو تکیں مارتی ہوئی ہوائیں چلتی ہیں، جو آپ کے پاس آیا اس کو نواز دیا۔ لہذا ہم بھی رسان المبارک میں صدقات کی کثرت کریں۔

### ذكرالله كى كثرت كرس

اس كے علاوہ چلتے پھرتے، المحتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ كا ذكر كثرت سے كريں۔ ہاتھوں سے كام كرتے رہيں اور زبان پر اللہ تعالیٰ كا ذكر جاری رہے۔ سبحان الله والحمد لله ولا الله الا الله والله اكبر۔ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ لاحول ولاقوة الا بالله العلى العظيم۔ ان كے علاوہ ورود شريف اور استغفار كى كثرت كريں، اور ان كے علاوہ جو ذكر بھی زبان پر آجائے بس چلتے پھرتے، المحتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ كا ذكر كرتے رہیں۔

## گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں

اور رمضان المبارک میں خاص طور پر گناہوں سے اجتناب کریں اور اس سے
بچنے کی قکر کریں۔ یہ طے کرلیں کہ رمضان کے مہینے میں یہ آ تکھ غلط جگہ پر نہیں
اٹھے گی۔ انشاء اللہ۔ یہ طے کرلیں کہ رمضان المبارک میں اس زبان سے غلط بات
نہیں نکلے گی۔ انشاء اللہ۔ جموث، غیبت، یا کسی کی دل آزاری کا کوئی کلمہ نہیں نکلے
گا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اس زبان پر تالا ڈال لو، یہ کیا بات ہوئی کہ روزہ
رکھ کر طال چزوں کے کھانے سے تو پر ہیز کرلیا، لیکن رمضان میں مردہ بھائی کا
گوشت کھارہ ہو۔ اس لئے کہ غیبت کرنے کو قرآن کریم نے مردہ بھائی کے
گوشت کھانے کے برابر قرار دیا ہے۔ لہذا غیبت سے بچنے کا اجتمام کریں۔ جھوٹ

ے بچنے کا اہتمام کریں۔ اور فضول کاموں ہے، فضول مجلسوں سے اور فضول باتوں سے بچنے کا اہتمام کریں۔ اس طرح یہ رمضان کامہینہ گزارا جائے۔

### دعا کی کثرت کریں

اس کے علاوہ اس مہینے میں اللہ تعالی کے حضور دعاکی خوب کثرت کرس۔ رحمت کے وروازے کھے ہوئے ہیں، رحمت کی گھٹائیں جھوم جھوم کر برس رہی ہیں، مغفرت کے بہانے ڈھونڈے جارہے ہیں، اللہ تعالی کی طرف سے آواز دی جاری ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگلتے والا جس کی دعا میں قبول کروں۔ لہذا صبح کا وقت ہو یا شام کا وقت ہو یا رات کا وقت ہو، ہر وقت مانگو۔ وہ توییہ فرمارہے ہیں کہ افطار کے وقت مانگ او، ہم قبول کرلیں گے۔ رات کو مانک او، ہم قبول کرلیں گے۔ روزہ کی حالت میں مانگ لو، ہم قبول کرلیں گے۔ آخر رات میں مانگ لو، ہم قبول كرليس گے۔ اللہ تعالى نے اعلان فرماديا ہے كه ہروقت تمہاري دعائيں قبول كرنے كيليح وروازے كھلے ہوئے ہيں، اس لئے خوب ماتكو- جمارے حصرت ڈاكٹر صاحب رحمة الله عليه فرمايا كرتے تھے كه يه ماتكنے كام مين ہے، اس لئے ان كامعمول يه تھاكه رمضان البارك مين عصرى نماز كے بعد مغرب تك معجد بى مين بيش جاتے تھے اور اس وقت کچھ تلاوت کرلی، کچھ تسپیجات اور مناجات مقبول پڑھ لی، اور اس کے بعد باقی سارا وقت افطار تک دعامیں گزارتے تھے، اور خوب دعائیں کیا کرتے تھے۔ اس لئے جتنا ہو سکے اللہ تعالى سے خوب دعائيں كرنے كا اجتمام كرو- اف لئے، اف اعره اور احباب كيليم، اي متعلقين ك لئم، اي ملك و ملت كيليم، عالم اسلام كيليم دعائيں ماكو- الله تعالى ضرور قبول فرمائيں مے- الله تعالى بم سب كو اين رحت س ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے او قات کو صحیح طور پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعواناان الحمدلله رب الغلمين



مقام خطاب إجامع معجد بيت المكرم

گلشن اقبال کراچی

وفت خطاب: بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۱ • ۱

# 

# دوستی اور دستمنی میں اعتدال

الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره و نؤمن به ونتوکل علیه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا، من یهده الله فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الله الا الله وحده لاشریک له، ونشهدان سیدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلی الله تعالی علیه وعلی أله واصحابه وبارک وسلم تسلیماً کشیرا۔

#### امابعدا

﴿عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احبب حبيبك هونا ماعسلى ان يكون بغيضك يوماما-وابغض بغيضك هوناماعسلى ان يكون حبيبك يوماما ﴾

(ترندى شريف، كتاب البروالصّلة ، باب ماجاء في الاقتصاد في الحبّ والبغض حديث تمبر ١٩٩٨)

## دوستی کرنے کازرین اصول

یہ صدیث حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور سند کے اعتبار سے صحیح صدیث ہے۔ یہ بڑی عجیب صدیث ہے اور اس میں بڑا عجیب سبق دیا ہے اور اس میں بماری پوری زندگی کے لئے زرین اصول بیان فرمایا ہے۔ وہ یہ کہ

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عند روایت فرماتے ہیں کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اپ دوست سے دھیرے دھیرے محبت کرو۔ یعنی اعتدال سے کرو، کیونکہ ہوسکتا ہے کہ تمہارا وہ دوست کسی دن تمہارا دشمن بن جائے اور مبغوض بن جائے۔ اور جس شخص سے تمہیں دشمنی اور بغض ہے، اس کے ساتھ بغض اور دشمنی بھی دھیرے دھیرے کرو، کیا پتہ کہ وہ وشمن کسی دن تمہارا محبوب اور دوست بن جائے۔

اس حدیث میں یہ عجیب تعلیم ارشاد فرمائی کہ دوست سے دوستی اور اور محبت بھی اعتدال کے ساتھ دشمنی بھی اعتدال کے ساتھ دشمنی بھی اعتدال کے ساتھ ہو۔ یاد رکھو، دنیا کی دوستیاں اور محبتیں بھی پائیدار نہیں ہوتیں اور دنیا کی دشمنیاں اور بغض بھی پائیدار نہیں ہوتا۔ ہوسکتا ہے کہ کسی وقت وہ دوستی دشمنی میں تبدیل ہوجائے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ کسی وقت وہ دوستی میں تبدیل ہوجائے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ کسی وقت وہ دشمنی دوستی میں تبدیل ہوجائے۔ اس لئے اعتدال سے آگے نہ بڑھو۔

#### ہماری دوستی کا حال

اس مدیث میں ان لوگوں کو خاص طور پر زرین تعلیم عطا فرمائی جن کا یہ حال ہوتا ہے کہ جب ان کی دوئی کی ہے ہوجاتی ہے یا کسی سے تعلق ہوجاتا ہے اور محبت ہوجاتی ہے وھڑک آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں کہ پھران کو کسی حد کی پرواہ نہیں ہوتی، بس جن سے محبت اور تعلق قائم ہوگیا اب ان کے اندر کوئی عیب نظر نہیں آتا اور اب دن رات کھانا بینا ان کے ساتھ ہے، اٹھنا بیشنا ان کے ساتھ ہے، اٹھنا بیشنا ان کے ساتھ ہے، اٹھنا بیشنا ان کے ساتھ ہے، چلنا پھرنا ان کے ساتھ ہے، اور ان کی تعریف کے گن گائے اور دن رات ان کی تعریف کے گن گائے جارہ دن رات ان کی تعریف کے گن گائے جارہ جیں۔ لیکن اچانک معلوم ہوا کہ دو تی ٹوٹ گئ، اب وہ دو تی ایک ٹوٹی کہ جارہ ہیں۔ لیکن اچانک معلوم ہوا کہ دو تی ٹوٹ گئ، اب وہ دو تی ایک ٹوٹی کہ اب ایک دو مرے کا نام

سننے کے روادار نہیں، اب ان کے اندر آیک اچھائی بھی نظر نہیں آتی بلکہ اب ان کی برائیاں شروع ہوگئیں۔ یہ انتہا پندی اور یہ اعتدال سے باہر جانا شریعت کا تقاضہ نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، بلکہ یہ تعلیم دی ہے کہ محبّت بھی اعتدال سے کرو اور اگر بغض ہے تو وہ بھی اعتدال سے رکھو، کسی بھی چیز کو حد سے آگے نہ بڑھاؤ۔

## دو تی کے لا کُق ایک ذات

یاد رکھو، اول تو دوستی اور محبت جس چیز کا نام ہے، یہ دنیا کی مخلوق میں حقیقی اور صحیح معنی میں تو ہے ہی نہیں، اصل دوستی اور محبت کے لاکن تو صرف ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ جل جلالہ کی ذات ہے۔ دل میں بٹھانے کے لاکن کہ جس کی محبت دل میں تھی جائے وہ تو ایک ہی ذات ہے، اس لئے کہ اللہ تعالی نے انسان کے جسم میں جو دل بنایا ہے وہ صرف اپنے لئے ہی بنایا ہے، یہ انہی کی نجلی گاہ ہے اور جسم میں جو دل بنایا ہے وہ صرف اپنے لئے ہی بنایا ہے، یہ انہی کی نجلی گاہ ہے اور انہی کی خبل گاہ ہے اور انہی کے گئے بنا ہے۔ اب اس دل میں کی اور کو اس طرح بٹھانا کہ وہ دل پر قبضہ جمالے، یہ کسی مؤمن کے لئے مناسب نہیں، کیونکہ دوستی کے لائق تو ایک ہی

## حضرت صديق اكبرا أيك سيج دوست

اگر اس کائنات میں کوئی شخص کسی کا بچا دوست ہوسکتا تھا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر اور کون ہوسکتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی کا تعلق جس طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھایا اس کی مثال دنیا میں نہیں مل سکتی۔ کوئی دو سرا شخص یہ دعویٰ ہی نہیں کر سکتا کہ میں ان جیسی دوستی کر سکتا ہوں، ہر ہر مرطے پر آپ کو آزمایا گیا گر آپ کھرے نظے۔ پہلے دن سے جب آپ حضور اقدس مرطے پر آپ کو آزمایا گیا گر آپ کھرے نظے۔ پہلے دن سے جب آپ حضور اقدس

صلی الله علیه وسلم پر آمنا و صدّفنا کهد کر ایمان لائے تھ، ساری عمراس تصدیق اور ایمان میں ذرّہ برابر کھی تزلزل نہیں آیا۔

#### غارِ ثور كاواقعه

غارِ تُور میں آپ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھ، جس کو قرآن کریم میں اس طرح بیان فرمایا افھما فی الغاد اذیقول لصاحبہ لاتحزن ان الله معنا لینی وہ دونوں غار میں تھے تو وہ آپ ساتھی سے فرمارہ تھے کہ آپ غم نہ کریں، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہیں۔ جب غار کے اندر داخل ہونے گئے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے واخل ہوئے تاکہ غار کو صاف فرمائیں اور غار کے اندر سانپ بچھو اور زہر لیے جانوروں کے جو بل ہیں ان کو بند فرمائیں۔ چنانچہ آپ نے کبڑے ختم ہوگے اور سوراخ باقی رہ گئے تو آپ نے اپنے کا ان سوراخوں کو بند فرمایا اور جب کیڑے ختم ہوگے اور سوراخ باقی رہ گئے تو آپ نے اپنے باؤں کی ایری سے سوراخوں کو بند فرمایا۔

#### هجرت كاليك واقعه

صدیت شریف میں آتا ہے کہ جب حضور الدس صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر میں سے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے چہرہ انور پر بھوک کے آثار دیکھے، آپ کہیں ہے دودھ لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لاکر پیش کیا، حالانکہ اس وقت آپ خود بھی بھوک ہے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ لی لیا تو حضرت مدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بعد میں اس کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دودھ پیا کہ میں سیراب ہوگیا۔ یعنی دودھ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیا لیکن سیراب میں ہوگیا۔ لہذا دوسی اور ایثار و قربائی کا جو مقام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیش کیا وہ دنیا میں کوئی دو مرا

شخص پیش نہیں کر سکتا۔

## دوستی اللہ کے ساتھ خاص ہے

لیکن اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فلوکنت متخذا حلیلا لا تخذت ابابکر حلیلا کی (بخاری شریف، کتاب الفضائل، باب قول النبی صلی الله علیہ وسلم: لوکت متخذا خلیلا)

یعنی اگر میں اس دنیا میں کسی کو ستیا دوست بناتا تو "ابوبکر" کو بناتا۔ مطلب سے
ہے کہ ان کو بھی دوست بنایا نہیں، اس لئے کہ اس دنیا میں حقیقی معنیٰ کا دوست
بننے کے لاگق کوئی نہیں ہے، یہ دوستی تو صرف اللہ جل شانۂ کے ساتھ مخصوص
ہے، کیونکہ ایسی دوستی جو انسان کے دل پر قبضہ جمالے کہ جو وہ کم وہ کرے اور پھر
انسان کا دل اس کے تابع ہوجائے، یہ دوستی اللہ کے سوا کسی اور کے ساتھ زیبا
ہیں۔

## دوستیٰ اللہ کی دوستی کے تابع ہونی جاہئے

البت دنیا کے اندر جو دوستی ہوگی وہ اللہ کی محبت اور دوستی کے تابع ہوگ۔ چنانچہ دوست کے کہنے کی درست کے کہنے کی درست کے کہنے کی وجہ سے گناہ نہیں کیا جائے گا، دوستی کی مدمیں معصیت اور نافرمانی نہیں ہوگی۔ لہذا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دنیا میں تمام دوستیاں اللہ تعالیٰ کی محبت اور دوستی کے تابع ہونی چاہئیں۔

## مخلص دوستوں كافقدان

دو سری بات یہ ہے کہ اس دنیا میں ایسا دوست ماتا ہی کہاں ہے جس کی دوستی

اللہ کی دوستی کے تابع ہو، تلاش کرنے اور ڈھونڈ نے کے باوجود بھی ایبا دوست نہیں ملتا جس کو صحیح معنیٰ میں دوست کہہ سکیں اور جس کی دوستی اللہ کی دوستی کے تابع ہو اور جو کڑی آزمائش کے وقت پگا نظے۔ ایبا دوست بڑی مشکل سے ملتا ہے، قسمت والے کو ہی ایبا دوست ملتا ہے۔ میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب میرے دو سمرے بڑے بھائی صاحبان اپنے دوستوں کا ذکر کرتے تو والد صاحب ان سے فرماتے کہ تمہمارے دنیا میں بہت دوست بیں، ساٹھ سال عمر ہوگئی ہمیں تو کوئی دوست نہیں ملا ساری عمر میں صرف ڈیڑھ دوست مل ایک پورا اور ایک آدھا، مگر تمہیں بہت دوست مل جاتے ہیں۔ لہذا دوست مل ایک پورا اور ایک آدھا، مگر تمہیں بہت دوست مل جاتے ہیں۔ لہذا دوست بہت کم ملتا ہے۔

بہرمال، اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کے تابع بناکر بھی دوست بناؤ تو اس دوستی کے اندر بھی اس بات کا اہتمام کرو کہ وہ دوستی حدود سے تجاوز نہ کرے، بس وہ دوستی ایک حد کے اندر رہے، یہ نہ ہو کہ جب دوستی ہوگئی تو اب صبح سے لے کر شام تک ہر وقت ای کے ساتھ کھانا پینا ہے، اور اب اپنے ہر وقت ای کے ساتھ کھانا پینا ہے، اور اب اپنے راز بھی اس پر ظاہر کئے جارہ ہیں، اپنی ہر بات اس سے کہی جارہی ہے، اگر کل کو دوستی ختم ہوگئی تو چونکہ تم نے اپنے سارے راز اس پر ظاہر کردیے ہیں، اب وہ تمہارے راز اس پر ظاہر کردیے ہیں، اب وہ تمہارے راز اس پر ظاہر کردیے ہیں، اس لئے دوستی ختم اس کے ساتھ ہوگا۔ اس لئے دوستی اعتدال کے ساتھ ہوئی چاہئے، یہ نہ ہو کہ آدمی حدود سے تجاوز کرجائے۔

## دشتنى ميں اعتدال

ای طرح اگر کسی کے ساتھ دشنی ہے اور کسی سے تعلقات اجھے نہیں ہیں تو یہ ند ہو کہ اس کے ساتھ تعلقات اجھے ند ہونے کی وجہ سے اس کے اندر ہر وقت کیڑے نکالے جارہے ہیں۔ ارب کیڑے نکالے جارہے ہیں۔ ارب

جھائی! اگر کوئی آدمی بڑا ہوگا تو اللہ تعالی نے اس کے اندر اچھائی بھی رکھی ہوگی، ایبا نہ ہو کہ عداوت کی وجہ سے تم اس کی اچھائیوں کو بھی نظر انداز کرتے چلے جاؤ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا۔

﴿ لايجرمنكم شنان قوم على ان لاتعدلوا ﴾ (سورة الماكره: ٨)

یعنی کمی قوم کے ساتھ عداوت تہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اس کے ساتھ انساف نہ کرو۔ بیشک اس کے ساتھ تہماری دشمنی ہے، لیکن اس دشمنی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اس کی اچھائی کا بھی اعتراف نہ کیا جائے، بلکہ اگر وہ کوئی اچھا کام کرے تو اس کی اچھائی کا اعتراف کرنا چاہئے۔ لیکن چونکہ حضور اقدس صلی الجھاکام کرے تو اس کی اچھائی کا اعتراف کرنا چاہئے۔ لیکن چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد عام طور پر ہمارے پیش نظر نہیں رہتا، اس لئے محتبوں میں بھی حدود سے تجاوز ہوجاتا ہے اور بغض اور عداوت میں بھی حدود سے تجاوز ہوجاتا ہے۔

#### حجاج بن يوسف كى غيبت

آج تجاج بن یوسف کو کون مسلمان نہیں جاتا، جس نے بے شار ظلم کے، کتے علاء کو شہید کیا، کتنے عافظوں کو قتل کیا، حتیٰ کہ اس نے کعبہ شریف پر حملہ کردیا۔
یہ سارے بُرے کام کے اور جو مسلمان بھی اس کے ان بُرے افعال کو پڑھتا ہے تو اس کے دل بیں اس کی طرف سے کراہیت، پیدا ہوتی ہے۔ لیکن ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے سامنے تجاج بن یوسف کی بُرائی شروع کردی اور اس بُرائی کے اندر اس کی غیبت کی، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے سامنے جاج بن یوسف کی مُن شروع کردی اور اس بُرائی کے اندر اس کی غیبت کی، تو حضرت عبداللہ بن عمر مضی اللہ تعالی عنہما نے فوراً ٹوکا اور فرمایا: کہ یہ مت سجھنا کہ اگر تجاج بن یوسف خالم ہے تو اب اس کی غیبت طال ہوگئ یا اس پر بہتان با ندھنا طال ہوگیا۔ یاور کھو، جب اللہ تعالی قیامت کے دن تجاح بن یوسف سے اس کے ناحق قتل اور ظلم اور

خون كابدله ليس كے تو تم اس كى جو غيبت كررہ ہو يا بہتان باندھ رہ ہو تو اس كا بدله الله تعالى تم سے ليس كے - يه نہيں كه جو شخص بدنام ہو گيا تو اس كى بدناى ك ختيج ميں اس پر جو چاہو الزام عاكد كرتے چلے جاؤ، اس پر بہتان باندھتے چلے جاؤ اور اس كى غيبت كرتے چلے جاؤ - لہذا عداوت اور دشنى بھى اعتدال كے ساتھ كرو اور محبت بھى اعتدال كے ساتھ كرو -

## ہمارے ملک کی سیاسی فضا کا حال

آج كل ہمارے يہاں جو سياى فضا ہے، اس سياى فضا كا حال يہ ہے كہ اگر كى التح تعلق ہوگئ تو اس كو اس طرح بائس ير چڑھاتے ہيں كہ اب اس كے اندر كوئى عيب نظر نہيں آتا، اور اگر دو سرا شخص كوئى عيب بيان كرے تو اس كا سننا گوارہ نہيں ہوتا، اور اس كے بارے ميں يہ رائے قائم كرلى جاتى ہے كہ يہ معصوم عن الخطاء ہے۔ اور جب اس سے سياى دشمنى موجاتى ہے تو اب اس كے اندر كوئى اچھائى ہى نظر نہيں آتى۔ دونوں جگہ پر حدود ہوجاتى ہے تو اب اس كے اندر كوئى اچھائى ہى نظر نہيں آتى۔ دونوں جگہ پر حدود سے تجاوز ہورہا ہے، اس طريقے سے حضور اقدس صلى الله عليہ وسلم نے منع فرايا ہے۔ جيسا كہ بار بار عرض كر تا رہتا ہوں كہ صرف نماز روزے كا نام دين نہيں ہے۔ بعد بھى دين كا حقد ہے كہ مجت كرو تو اعتدال كے ساتھ كرو اور بغض ركھو تو بحد اللہ يہ بھى دين كا حقد ہے كہ مجت كرو تو اعتدال كے ساتھ كرو اور بغض ركھو تو عمران، نيہ سياى ليڈر اور رہنما جو ہيں، ان كے ساتھ تعلق بھى باعزت فاصلے كے ساتھ ہو، يہ نہ ہو كہ جب ان كے ساتھ تعلق بھى باعزت فاصلے كے ساتھ ہو، يہ نہ ہو كہ جب ان كے ساتھ تعلق ہوگيا تو آدى حد ہے متجاوز ہورہا ہے۔

## قاضى بكاربن قتيبهٌ كاسبق آموزواقعه

ایک قاضی گزرے ہیں قاضی بگار بن قتیبہ رحمۃ الله علیہ، یہ بڑے درج کے محدثین میں سے ہیں۔ دی مدارس میں مدیث کی کتاب "طحاوی شریف" پڑھائی جاتی

ہے اس کے مصنف ہیں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کے استاذ ہیں۔ ان کے راسانہ ہیں۔ ان کے راسانہ ہیں جو بادشاہ تھا وہ ان پر مہریان ہوگیا، اور ایسا مہریان ہوگیا کہ ہر معالمے ہیں ان سے صلاح اور مشورہ ہورہا ہے، ہر معالمے ہیں ان کو بلایا جارہا ہے، ہر دعوت ہیں ان کو بلایا جارہا ہے، حتیٰ کہ ان کو پورے لحک کا قاضی بنادیا۔ اور اب سارے فیصلے ان کو بلایا جارہا ہے، جو سفارش کرتے ان کے پاس آرہے ہیں، دن رات بادشاہ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، جو سفارش کرتے ہیں بادشاہ ان کی سفارش کو قبول کرلیتا ہے۔ ایک عرصہ دراز تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ یہ اپنا قضا کا کام بھی کرتے رہے اور جو مناسب مشورہ ہوتا وہ بادشاہ کو دیدیا کرتے تھے۔

چونکہ وہ تو عالم اور قاضی تھے، بادشاہ کے غلام تو نہیں تھے، تو ایک مرتبہ بادشاہ نے غلط کام کردیا، قاضی صاحب نے فتوی دیدیا کہ بادشاہ کا یہ کام غلط ہے اور درست نہیں ہے، اور یہ کام شریعت کے خلاف ہے۔ اب بادشاہ سلامت ناراض ہوگئے کہ جم اتن عرصے تک ان کو کھلاتے پلاتے رہے؛ ان کو ہدے تھے دیے رہے اور ان کی سفارش قبول کرتے رہے اور اب انہوں نے ہمارے خلاف ہی فتوی دیدیا۔ چنانچہ فوراً ان کو قاضی کے عہدے سے معزول کردیا۔ یہ دنیاوی بادشاہ بڑے تک ظرف ہوتے ہیں، دیکھنے میں بڑے تنی نظر آتے ہیں لیکن کم ظرف ہوتے ہیں، تو صرف بیہ نہیں کیا کہ ان کو قضا کے عہدے سے معزول کردیا بلکہ ان کے پاس اپنا قاصد بھیجا کہ جاکر ان سے کہو کہ ہم نے آج تک تمہیں جتنے ہدیے تحفے دیے ہیں وہ سب والیس کرو، اس لئے کہ اب تم نے ہماری مرضی کے خلاف کام شروع کردیا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ کئی سالوں کے وہ ہدایا، کبھی کچھ دیا ہوگا، کبھی کچھ بھیجا ہوگا، لیکن جب بادشاہ کا وہ آدمی آیا تو آپ اس آدمی کو اپنے گھرکے اندر ایک کمرے میں لے گئے اور ایک الماری کا تالہ کھولا تو وہ بوری الماری تھیلیوں سے بھری ہوئی تھی۔ آپ نے اس قاصد سے کہا کہ تہارے بادشاہ کے پاس سے جو تھنے کی تھیلیاں آتی قیس وہ سب اس الماری کے اندر رکھی ہوئی ہیں، اور ان تھیلیوں پر جو مہر گلی تھی

وہ مہر بھی ابھی تک نہیں ٹوئی، یہ ساری تھیلیاں اٹھاکر لے جاؤ۔ اس لئے کہ جس
دن بادشاہ سے تعلق قائم ہوا، الحمداللہ ای دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ
ازشاد ذہن میں تھا کہ "احبب حبیبک ھونا ما عسلی ان یکون بغیضک
یوماما" اور مجھے اندازہ تھا کہ شاید کوئی وقت ایبا آئے گاکہ مجھے یہ سارے تخف
والیس کرنے پڑیں گے۔ الحمداللہ بادشاہ کے دیے ہوئے ہدیے اور تخفوں میں سے
ایک ذرہ بھی آج تک اپ استعال میں نہیں لایا۔ یہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ
وسلم کے ارشاد پر عمل کا صبح نمونہ۔ یہ نہیں کہ جب دو تی ہوگی تو اب ہر طرح کا
فائدہ اٹھایا جارہا ہے اور جب دشنی ہوئی تو اب پریشائی اور شرمندگی ہورہی ہے۔ اللہ
قائدہ اٹھایا جارہا ہے اور جب دشنی ہوئی تو اب پریشائی اور شرمندگی ہورہی ہے۔ اللہ
قائل ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ آمین

#### یہ دعاکرتے رہو

#### اگر محبّت حدے بڑھ جائے تو پیہ دعاکرو

اگر کسی ہے مجبت ہو اور یہ محسوس ہو کہ یہ مجبت حد سے بڑھ رہی ہے تو فوراً
اللہ کی طرف رجوع کرو کہ یا اللہ ایہ مجبت آپ نے میرے دل میں ڈالی ہے لیکن یہ مجبت حد سے بڑھتی جارہی ہے، اے اللہ المہیں ایبا نہ ہو کہ میں کسی فتنے میں مبتلا ہوجاؤں۔ اے اللہ ابنی رحمت سے مجھے فتنے میں مبتلا ہونے سے محفوظ رکھئے۔ اور پھراپنے اختیاری طرز عمل میں بھی ہمیشہ احتیاط سے کام لو۔ جو آج کا دوست ہو ہو کل کا دشمن بھی ہوسکتا ہے، کل تک تو ہر وقت ساتھ اٹھنا بیشنا تھا، ساتھ کھانا پینا کمل کا دشمن بھی ہوسکتا ہے، کل تک تو ہر وقت ساتھ اٹھنا بیشنا تھا، ساتھ کھانا پینا چاہئے، اور آگر آئے تو اس کی طرف سے آئے، تمہاری طرف سے نہ آئی کہ صورت دیکھنے کے روادار نہیں۔ یہ نوبت نہیں آئی بہرحال، دوست کے بارے میں یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ہے، بہرحال، دوستی کے بارے میں یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ایسی ہے کہ اگر ہم ان کو پتے باندھ لیس تو ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے۔

## دوستی کے نتیجے میں گناہ

بیا او قات ان دوستیوں کے نتیج میں ہم گناہ کے اندر مبتلا ہوجاتے ہیں، اور بیہ سوچتے ہیں کہ چونکہ یہ دوست ہے اگر اس کی بات ہم نے نہ مانی تو اس کا دل ٹوٹے گا، لیکن اگر اس کے دل ٹوٹے کے نتیج میں شریعت ٹوٹ جائے تو اس کی پرواہ نہیں۔ طالانکہ شریعت کو ٹوٹے سے بچانا دل کو ٹوٹے سے بچانے سے مقدم ہے بشرطیکہ شریعت کے اندر گنجائش ہو تو اس بشرطیکہ شریعت کے اندر گنجائش ہو تو اس صورت میں بیشک یہ بھم ہے کہ مسلمان کا دل رکھنا چاہئے اور حتی الامکان دل نہ تو ژنا چاہئے، کیونکہ یہ بھی عبادت ہے۔

#### "غلو"سے بحییں

حفرت کیم الات مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں معاملات کے اندر "غلو" کرنے کی ممانعت ہے۔ کی بھی معالمے میں غلو نہ ہو، نہ تعلقات میں اور نہ ہی معاملات میں۔ اور غلو کے معنی ہیں "حد سے بڑھنا" کسی بھی معالمے میں انسان حد سے نادر رہے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

وآخردعواناان الحمد للهرب العالمين





مقام خطاب : جامع مجد بيت المكرّم

كلشن اقبال كراچي

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر، ۱۰

# لِسْمِ اللَّهِ الرَّظْنِ الرَّطْ مُ

## تعلقات كونبھائيي

الحمد للله نحمده ونستعینه ونستغفره و نؤمن به ونتوکّل علیه، ونعود بالله من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا، من یهده الله فلا مضلّ له ومن یضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الله الا الله وحده لاشریک له، ونشهدان سیدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلی الله تعالی علیه وعلی أله واصحابه وبارک وسلم تسلیماً کشیرًاکثیرا۔

#### اما بعد!

فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم-بسم الله الرحمٰن الرحيم وعن عائشة رضى الله عنها قالت: جاء تعجوز الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: كيف انتم، كيف حالكم، كيف كنتم بعدنا؟ قالت: بخير بابى انت وامى يا رسول الله افلما خرجت قلت: يا رسول الله! تقبل هذه العجوز هذا الاقبال؟ فقال: يا عائشة ا انها كانت تاتينا زمان خديجة وان حسن العهد من الايمان (يهم في شعب الايمان)

#### خلاصه حديث

حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عمر رسیدہ خاتون آئیں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بڑا اکرام اور استقبال کیا، ان کو عزت کے ساتھ بٹھایا، ان کی بڑی خاطر تواضع کی اور ان کی خبریت دریافت کی۔ جب وہ خاتون چلی گئیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ نے ان خاتون کے لئے بہت اکرام اور اجتمام فرمایا۔ یہ کون خاتون تھیں؟ جواب میں حضور اقدى صلى الله عليه وسلم في قرمايا: ﴿ انهاكانت تاتينا زمان خديجة ﴾

یہ خاتون اس وقت ہمارے گھر آیا کرتی تھیں جب حفزت خدیجہ عیات تھیں۔ حفزت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے ان کا تعلّق تھا، گویا کہ یہ ان کی سہیلی تھیں، اس کئے میں نے ان کا اکرام کیا۔ پھر فرمایا:

﴿ان حسن العهد من الايمان

یعنی کسی کے ساتھ اچھی طرح نباہ کرنا بھی ایمان کا ایک حقہ ہے۔

## تعلّقات نبھانے کی کو شش کرے

یعنی مؤمن کا کام یہ ہے کہ جب اس کا کسی کے ساتھ تعلّق قائم ہو تو اب حق الامکان اپنی طرف ہے اس تعلّق کو نہ توڑے، بلکہ اس کو نبھا تا رہے، چاہے طبیعت پر نبھانے کی وجہ ہے گرانی بھی ہو، لیکن پھر بھی اس کو نبھا تا رہے، اور اس تعلّق کو بدمزگ پر ختم نہ کرے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کرے کہ اگر کسی کے ساتھ تمہاری مناسبت نہیں ہے تو اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا زیادہ نہ کرے، لیکن ایبا تعلّق ختم کرنا کہ اب بول چال بھی بند، اور علیک سلیک بھی ختم، ملنا جلنا بھی ختم، ایک مؤمن کے لئے یہ بات مناسب نہیں،

## اپنے گزرے ہوئے عز بزوں کے متعلقین سے نباہ

اس مدیث میں ہمارے گئے دو سبق ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ اپنے تعلق والوں سے نباہ کرنا چاہئے بلکہ اپنے وہ عزیز جو پہلے گزر چکے ہیں، مثلاً ماں باپ ہیں یا بیوی ہے، تو ان کے اہل تعلق سے بھی نباہ کرنا چاہئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صاحب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاضر ہوئے اور آکر عرض کیا کہ حضور میرے والد صاحب کا انتقال ہوچکا ہے اور میری طبیعت پر اس بات کا اثر ہے کہ میں زندگی میں ان کی خدمت نہیں کرسکا اور ان کی

قدر نه كرسكا اور جيسے حقوق اداكرنا چاہئے تھے اس طرح حقوق ادا نه كرسكا- (جو لوگ زندگی میں والدین کی خدمت نہیں کرتے اکثر ان کے ولوں میں اس فتم کی حرت پیدا ہوتی ہے۔ ای طرح ان صاحب کے دل میں بھی اس کی حسرت تھی، اس لئے عرض کیا کہ میرے دل میں اس کی شدید حسرت ہے اور اثر ہے) اب میں کیا کروں۔ جواب میں آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم یہ کرو کہ تمہارے والد كے جو دوست احباب ہيں اور جو ان كے تعلّق والے اور ان كے قرابت دار ہيں، تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس کے نتیج میں تہارے والد کی روح خوش ہوگی، اور تم نے اپنے والد کے اکرام اور حسن سلوک میں جو کو تابی کی ہے، انشاء الله، الله تعالى كى نه كى ورج مين اس كى تلاقى فرمادي ك- لبذا والدين اور الل تعلقات کے انقال کے بعد ان کے اہل تعلقات سے نباہ کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان سے ملتے جلتے رہناہے بھی ایمان کا ایک حصنہ ہے۔ یہ نہیں کہ جو آدمی مرکباتو وہ اینے اہل تعلقات کو بھی ساتھ لے گیا بلکہ اس کے اہل تعلقات تو ونیا میں موجود ہیں، تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ دیکھے! حضرت خدیجہ رضی الله تعالی عنها کو انتقال ہوئے بہت عرصہ گزر چکا تھا لیکن اس کے باوجود حضور الدس صلى الله عليه وسلم في ان خاتون كا اكرام فرمايا- اس كے علاوہ بعض احاديث ميس آتا ے کہ آپ حفرت خدیجہ الكبرى رضى الله تعالى عنهاكى سيديوں كے پاس حدي تحف بيجاكرتے تھ، صرف اس وجدے كه ان كا تعلّق حضرت خد يجه رضى الله تعالى عنباے تھا اور یہ ان کی سہلیاں تھیں۔ تعلق کو نبھانا سُنّت ہے

اس حدیث میں دوسرا سبق وہ ہے جو حدیث کے الفاظ "حسن العهد" کے معلی ہیں، اچھی طرح نباہ کرنا، لیمی معلوم ہورہا ہے۔ "حسن العهد" کے معنی ہیں، اچھی طرح نباہ کرنا، لیمی جب ایک مرتبہ کسی سے تعلق قائم ہوگیا تو حتی الامکان اس تعلق کو نبھاؤ اور جب تک ہوسکے این طرف سے اس کو توڑنے سے پربیز کرو۔ بالفرض اگر اس کی طرف

ے جہیں تکلیفیں بھی پہنچ رہی ہیں تو یہ سمجھو کہ دو سرے کے ساتھ تعلّق کو بھانا حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی شنت ہے، پھر شنت اور عبادت سمجھ کر اس تعلّق کی شاہ

خود میرا ایک واقعه

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمہ شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اہل تعلّقات میں ایک صاحب تھے، ویے تو وہ بڑے نیک آدمی تھے۔ لیکن بعض لوگوں کی اعتراض کرنے کی طبیعت ہوتی ہے، وہ جب بھی کسی سے ملیں گے تو اس پر کوئی نہ کوئی اعتراض کردیں گے اور کوئی طعنہ مار دیں گے، کوئی شکایت کردیں گ۔ بعض لوگوں كا ايما مزاج ہوتا ہے۔ ان صاحب كا بھى ايما بى مزاج تھا، چنانچہ لوگ اس معاملے میں ان سے پریثان رہتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے این اس عادت ك مطابق خود ميرے ساتھ الى بات كى كه وہ ميرى برداشت سے باہر ہوگئ، وہ بات میرے کئے ناقابل برداشت تھی۔ اس وقت تو میں اس بات کو بی گیا۔ میرے دماغ میں اس وقت یہ بات آئی کہ یہ صاحب کھھ اپنے مرتبے اور کھھ اپنے مال و دولت کے گھمنڈ میں دو مرول کو حقیر مجھتے ہیں، اور ای وجہ سے انہوں نے مجھ سے الی بات کی ہے۔ چنانچہ گھروالی آکر میں نے ایک تیز خط لکھا اور اس خط میں یہ بات بھی لکھ دی کہ آپ کے مزاج میں یہ بات ہے، جس کے نتیج میں لوگوں کو آپ ے شکایتیں رہتی ہیں۔ اور اب آج آپ نے میرے ساتھ جو روتیہ اختیار کیا، یہ میرے کئے ناقابل برداشت ہے۔ اس کئے اب آئندہ میں آپ سے تعلّق نہیں رکھنا

این طرف سے تعلق مت توڑو

لیکن چونکه الحمد لله میری عادت به عقی که جب بھی کوئی ایسی بات سامنے آتی تو حضرت والد صاحب رحمة الله علیه کی خدمت میں ضرور پیش کردیتا تھا۔ چنانچہ وہ خط لکھ کر حضرت والد صاحب قدس الله سره کی خدمت میں پیش کیا اور ان کو سارا

قصة بھی سنایا کہ بد بات ہوئی اور انہوں نے بدروتید اختیار کیا، اور اب بد بات میری برداشت سے باہر ہوگئ ہے۔ چونکہ اس وقت میری طبیعت میں بیجان اور اشتعال تھا، اس لئے والد صاحب نے اس وقت تو وہ خط لے کر رکھ لیا اور فرمایا کہ اچھا ٹھر كى وقت بات كريس ك- يه كهه كر ثلاديا- جب يورا ايك دن كزر كياتو حفرت والد صاحب نے مجھے بلایا اور قرمایا کہ تمہارا خط رکھا ہوا ہے اور میں نے بڑھ لیا ہے، اس خط ے تمہارا کیا مقصد ہے؟ میں نے کہا کہ میرا مقصد یہ ہے کہ اب یہ خط ان کو بھیج کر تعلّقات ختم کردیں۔ اس وقت حضرت والد صاحب نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو کسی سے تعلّق توڑنا ایسا کام ہے کہ جب چاہو کرلو، اس میں کسی کے انظار كى يا وقت كى ضرورت نهيس، اس ميس كوئى لمباجوزا كام نهيس كرنا يرتا- ليكن تعلّق جوڑنا ایسا کام ہے جو ہروقت نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا تہیں اس کی جلدی کیا ہے کہ یہ خط ابھی بھیجنا ہے، ابھی کھ دن اور انظار کرلو ۱ ور دیکھ لو،البتداگر ان سے ملنے كاول نہيں چاہتا تو ان كے پاس مت جاؤ، ليكن اس طرح خط لكھ كر با قاعدہ قطع تعلّق کرلینا توبہ این طرف سے تعلّق خم کرنے کی بات ہوئی۔

## تعلق توڑنا آسان ہے جوڑنامشکل ہے

پر فرمایا کہ: تعلّق ایسی چیز ہے کہ جب ایک مرتبہ قائم ہوجائے تو حتی الامكان اس تعلّق کو بھاؤ۔ تعلق کو توڑنا آسان ہے جوڑنا مشکل ہے۔ اگر تہاری طبیعت ان کے ساتھ نہیں ملتی تو یہ ضروری نہیں ہے کہ تم صبح و شام ان کے پاس جایا کرو بلکہ طبیعت نہیں ملی تو مت جاؤ، لیکن جب تعلّق قائم ہے تو اپی طرف سے قطع کرنے کی کوشش نه کرو- پهرایک دو سرا خط نکال کر دکھایا جو خود لکھا تھا اور فرمایا که اب میں نے یہ دوسرا خط لکھا ہے، اس خط کو پڑھو اور اپنے خط کو پڑھو، تہارا خط تعلقات کو ختم کرنے والا ہے، اور میرا خط پڑھو، میرے خط کے اندر بھی شکایت کا اظہار ہوگیا اور یہ بات بھی اس میں آگئ کدان کا یہ طریقہ اور رویہ تہیں ناگوار ہوا، معاملے کی بات بوری آگئ لیکن اس خط نے تعلقات کو ختم نہیں کیا۔ چنانچہ وہ خط

لے کر میں نے پڑھا تو میرے خط میں اور حضرت کے خط میں زمین و آسان کا فرق تھا۔ ہم نے اپنے جذبات اور اشتعال میں آگر وہ خط لکھ دیا تھا اور انہوں نے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شنت کے مطابق بات نبھانے کے لئے اس طرح خط لکھا کہ شکایت اپی جگہ ہوگئ اور ان کے جس طرز عمل سے ناگواری ہوئی تھی، اس کا بھی اظہار ہوگیا کہ آپ کی یہ بات ہمیں پند نہیں آئی۔ لیکن آئندہ کے لئے قطع تعلق کی جو بات تھی وہ اس میں سے کاٹ دی۔

پھر فرمایا: دیکھویہ پُرائے تعلقات ہیں اور ان صاحب سے تعلق میرا اپناذاتی تعلق میرا اپناذاتی تعلق میرا اپناذاتی تعلق میرا اپناذاتی تعلق میں جبلکہ ہمارے والد صاحب کے وقت سے یہ تعلق چلا آرہا ہے۔ ان کے والد صاحب کا تعلق تھا۔ اب اتنے پرانے تعلق کو ایک لمح میں کاٹ کر ختم کردینا یہ کوئی اچھی بات نہیں۔

#### عمارت ڈھانا آسان ہے

بہرطال، حضرت والد صاحب نے یہ جملہ جو ارشاد فرمایا تھا کہ تعلقات کو توڑنا اسان ہے جو ڑنا مشکل ہے۔ یہ ایسا جملہ فرمادیا کہ آج یہ جملہ دل پر نقش ہے۔ ایک عمارت کو کلہاڑے سے ڈھادو، وہ عمارت دو دن کے اندر ختم ہوجائے گی۔ لیکن جب تعمیر کرنے لگوگے تو اس میں کئی سال خرچ ہوجائیں گے۔ لہذا کوئی بھی تعلق ہو اس کو توڑنا آسان ہے جوڑنا مشکل ہے۔ اس لئے تعلق توڑنے کے لئے پہلے ہزار مرتبہ سوچو۔ اس لئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان حسن العهد من الایمان لیعنی اچھی طرح بھاؤ کرنا یہ ایمان کا اقتافہ سے توزیہ سوچو۔ اس العہد من الایمان کی ایمان کا دو کرنا یہ ایمان کا ایمان کا دو کرنا یہ ایمان کا دو کرنا ہے کہ دو کرنا ہے ایمان کا دو کرنا ہے کہ دو کرنا ہے ایمان کا دو کرنا ہے ایمان کا دو کرنا ہے کہ دو کرنا ہے کہ دو کرنا ہے کہ دو کرنا ہے کرنا

## اگر تعلّقات سے تکلیف پنچے تو

فرض کریں کہ اگر آپ کو تعلق کی وجہ سے دو مرے سے تکلیف بھی پہنچ رہی ہے تو یہ سوچو کہ تہیں جتنی تکلیفیں پہنچیں گی، تمہارے درجات میں اتنا ہی اضافہ ہوگا، تہمارے تواب میں اضافہ ہوگا۔ اس کے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کسی مؤمن کو ایک کانٹا بھی چیمتا ہے تو وہ کانٹا اس کے ثواب اور اس کے درجات میں اضافہ کرتا ہے۔ لہذا اگر کسی سے تہمیں تکلیف پہنچ رہی ہے اور تم اس پر صبر کررہ ہو تو اس صبر کا ثواب تمہیں مل رہا ہے، اور اگر حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد ان حسن العہد من الایسمان پر عمل اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد ان حسن العہد من الایسمان پر عمل کرنے کی نیت ہے تو اس صورت میں اتباع شنت کا اور زیادہ ثواب تمہیں مل رہا

## تكاليف پر صبر كرنے كابدله

لہذا يہاں جو تكليفيں تمہيں پہنچ رہى ہيں وہ اس دنيا ميں رہ جائيں گ، يہ تو تھوڑى دير اور تھوڑے وقت كى ہيں ليكن اس كاجو اجر و تواب تم ائى قبر ميں سميث كر لے جاؤ كے اور جو اجر و تواب اللہ تعالى تمہيں آخرت ميں عطا فرمائيں كے، وہ اجر و تواب اللہ ان تكليفوں كے مقابلے ميں اتنا زيادہ ہو گا كہ اس كے سامنے ان تكليفوں كى كوئى حقيقت نہيں ہوگی۔ ايك حديث ميں نبى كريم صلى اللہ عليہ وسلم ان تكليفوں كى كوئى حقيقت نہيں ہوگی۔ ايك حديث ميں نبى كريم صلى اللہ عليہ وسلم نباز درائاد فرمايا كہ جب اللہ تعالى قيامت كے روز صبر كرنے والوں كو اپى رحموں سے نوازيں كے اور ان كو صبر كا صله عطا فرمائيں گ تو جو لوگ دنيا ميں آرام اور راحت سے رہے ہيں وہ تمناكريں كے كہ كائل دنيا ميں ہمارى كھالوں كو قينچيوں سے كاٹا گيا ہو تا اور اس پر ہم صبر كرتے اور ہميں بھى اتنا ہى ثواب ملتا جتنا ان لوگوں كو كاٹا گيا ہو تا اور اس پر ہم صبر كرتے اور ہميں بھى اتنا ہى ثواب ملتا جتنا ان لوگوں كو مل رہا ہے۔ اس طرح لوگ حسرت كريں گے، اس لئے جو يہ تكليفيں تھوڑى بہت مل رہا ہے۔ اس طرح لوگ حسرت كريں گے، اس لئے جو يہ تكليفيں تھوڑى بہت مل رہا ہے۔ اس طرح لوگ حسرت كريں گے، اس لئے جو يہ تكليفيں تھوڑى بہت ملى جي رہى ہيں ان كو برداشت كرلو۔

## تعلق كونباہنے كامطلب

لیکن نباہ کرنے کے معنی سمجھ لینا چاہے۔ نباہ کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اس کے حقوق ادا کرتے رہو اور اس سے تعلق ختم نہ کرو۔ لیکن نباہ کرنے کے لئے دل میں

مناسبت کا پیدا ہونا اور اس کے ساتھ ول کا لگنا اور طبیعت میں کسی قتم کی الجھن کا باقی نہ رہنا ضروری نہیں۔ اور نہ یہ ضروری ہے کہ دن رات ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا باقی رہے۔ نباہ کے لئے ان چیزوں کا باقی رہے اور ان کے ساتھ ہنتا بولنا اور لمنا جلنا باقی رہے۔ نباہ کے لئے ان چیزوں کا باقی رکھنا ضروری نہیں بلکہ تعلقات کو باقی رکھنے کے لئے حقوق شرعیہ کی اوائیگی کافی ہے۔ لہذا آپ کو اس بات پر کوئی مجبور نہیں کرتا کہ آپ کا دل تو فلاں کے ساتھ نہیں گئا لیکن آپ زبرد تی اس کے ساتھ جاکر طاقات کریں۔ یا آپ کی ان کے ساتھ مناسبت نہیں ہے تو اب کوئی اس پر مجبور نہیں کرتا کہ آپ طبیعت کے خلاف ساتھ مناسبت نہیں ہے تو اب کوئی اس پر مجبور نہیں کرتا کہ آپ طبیعت کے خلاف ساتھ مناسبت نہیں ہو تو اب کوئی اس پر مجبور نہیں کرتا کہ آپ طبیعت کے خلاف ساتھ مناسبت نہیں ہو تو اب کوئی اس پر مجبور نہیں کرتا کہ آپ طبیعت کے خلاف ساتھ مناسبت نہیں اور قطع تعلق نہ سے کہوں نہیں معنی ہیں۔

## یہ سُنّت چھوڑنے کا نتیجہ ہے

بہرطال، ہمارے آپس کے تعلقات میں دن رات لڑائیاں اور جھڑے اٹھتے رہتے ہیں، وہ در حقیقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شنت کو چھوڑنے اور آپ کی ہدایات اور تعلیمات کو نظرانداز کرنے کا بھیجہ ہے۔ اگر ایک وہ حدیث ہو بچھلے بیان میں پڑبی تھی اور ایک یہ حدیث ہو آج پڑبی ہے، حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم ان دونوں حدیثوں کو لیے باندھ لیں اور ان کی حقیقت سمجھ لیں اور ان پر عمل کرلیں تو ہمارے معاشرے کے بے شار جھڑے ختم ہوجا ئیں۔ وہ یہ کہ محبت کرو تو اعتدال سے کرو و اور بغض کرو تو اعتدال سے کرو۔ شریعت کی ساری تعلیم یہ ہے کہ اعتدال سے کام او اور کہیں بھی حد سے متجاوز نہ ہوجاؤ۔ اور یہ کہ جب کی سے تعلق قائم ہوجائے تو اس تعلق کو نباہنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالی اپی رحمت سے اور اپنے فضل و کرم سے جھے اور آپ سب کو ان ارشادات پر عمل کرنے کی سے اور اپنے عطا فرمائے۔ آمین

وآخر دعواناان الحمد للهرب العالمين



مقام خطاب : جامع مجدبيت المكرّم

گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ١٠

# بِسَمِ اللّٰبِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الم

الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره و نؤمن به ونتوکل علیه، ونعوذبالله من شرورانفسنا ومن سیات اعمالنا، من یهده الله فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، ونشهدان لا اله الاالله وحده لاشرینک له، ونشهدان سیدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلی الله تعالی علیه وعلی أله واصحابه وبارک وسلم تسلیماً کثیرًا کثیرا۔

#### امابعدا

الله صلى المغيرة بن شعبة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاتسبواالاموات فتوذواالاحياء الله صلى الله صلى الله عليه وسلم: لاتسبواالاموات فتوذواالاحياء في التم الله عليه والول كويرامت كهو

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں کا انتقال ہوچکا ہے، ان کو بُرا مت کہو، اس لئے کہ مردوں کو بُرا کہنے سے زندہ لوگوں کو تکلیف ہوگی۔

ایک اور حدیث جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

(اذكروا محاسن مو تُكم وكفواعن مساويهم الله الله الله داؤد، كتاب الادب، باب في الني عن سب الموتى الله عن سب الموتى الله عن الله داؤد، كتاب الادب، باب في الني عن سب الموتى الله عن مردول كى الحيمائيال وَكر كرو، اور ان كى برائيال وَكر كرف الله عن بازر مو"-

یہ دو حدیثیں ہیں، دونوں کا مضمون تقریباً ایک جیسا ہے کہ جب کی کا انقال ہوجائے تو انقال کے بعد اگر اس کا ذکر کرنا ہے تو اچھائی سے ذکر کرو، بُرائی سے ذکر مت کرو۔ چاہے بظاہر اس کے اعمال کتنے بھی خراب رہے ہوں، لیکن تم اس کی اچھائی کا ذکر کرو اور بُرائی کا ذکر مت کرو۔

#### مرنے والے ہے معاف کرانا ممکن نہیں

یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تھم تو زندوں کے لئے بھی ہے کہ زندوں کا ان کے پیچے بُرائی ہے تذکرہ کرنا جائز نہیں، بلکہ زندوں کا تذکرہ بھی اچھائی ہے کرنا جائز نہیں، بلکہ زندوں کا تذکرہ بھی اچھائی ہے کہ چاہئے، اگر بُرائی ہے ذکر کریں گے تو غیبت ہوجائے گی، اور غیبت حرام ہے۔ پھر ان احادیث میں خاص طور پر مُردوں کے بارے میں یہ کیوں فرمایا کہ مُردوں کا ذکر بُرائی ہے مت کرو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ زندہ آدی کی غیبت بھی حرام ہے، لیکن مردہ آدی کی غیبت بھی حرام کی گئیدہ آدی کی غیبت کرے تو امید کی گئی وجہ بیں: ایک وجہ یہ کہ اگر کوئی شخص زندہ آدی کی غیبت کرے تو امید یہ ہے کہ جب اس ہے کی وقت ملاقات ہوگی تو اس ہے معانی مانگ لے گا اور وہ معاف کردے گا، اس طرح غیبت کرنے کا گناہ ختم ہوجائے گا۔ کیونکہ غیبت حقوق العباد کا معالمہ یہ ہے کہ اگر صاحب حق معاف کردے العباد میں ہے ہو اللہ تعالی ہے بہاں جاچکا، اس وجہ ہے وہ گناہ معاف ہوتی نہیں راستہ نہیں، وہ تو اللہ تعالی کے بہاں جاچکا، اس وجہ ہے وہ گناہ معاف ہوتی نہیں راستہ نہیں، وہ تو اللہ تعالی کے بہاں جاچکا، اس وجہ ہے وہ گناہ معاف ہوتی نہیں راستہ نہیں، وہ تو اللہ تعالی کے بہاں جاچکا، اس وجہ ہے وہ گناہ معاف ہوتی نہیں راستہ نہیں، وہ تو اللہ تعالی کے بہاں جاچکا، اس وجہ ہے وہ گناہ معاف ہوتی نہیں راستہ نہیں، وہ تو اللہ تعالی کے بہاں جاچکا، اس وجہ ہے وہ گناہ معاف ہوتی نہیں۔

#### الله کے فیصلے پراعتراض

مرنے والے کی فیبت منع ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اب تو وہ اللہ تعالی کے پاس پہنچ چکا ہے، اور تم اس کی جس برائی کا ذکر کررہے ہو، ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس کی اس برائی کو معاف کردیا ہو اور اس کی مغفرت کردی ہو۔ تو اس

صورت میں اللہ تعالی نے تو معاف کردیا، اور تم اس کی بُرائی گئے بیٹے ہو۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیطے پر اعتراض ہورہا ہے کہ یا اللہ! آپ نے تو اس بندے کو معاف کردیا، لیکن میں معاف نہیں کرتا، وہ تو بہت بُرا تھا۔ استغفر الله، یہ اور بڑا گناہ ہے۔

#### زنده اور مُرده میں فرق

تیری وجہ یہ ہے کہ زندہ آدمی کی "فیبت" میں بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں جو جائز ہوتی ہیں، مثلاً ایک آدمی کی عادت خراب ہونے کی وجہ ہے، اس عادت کے خراب ہونے کی وجہ سے اندیشہ یہ ہے کہ لوگ اس سے دھوکہ میں مبتلا ہوجائیں گے یا وہ کسی کو تکیف چہنچائے گا۔ اب اگر اس کے بارے میں کسی کو بتادینا کہ دیکھواس سے ہوشیار رہنا اس کی یہ عادت ہے، یہ فیبت جائز ہے۔ اس لئے کہ اس کا مقصد دو سرے کو نقصان سے بچانا ہے۔ لیکن جس آدمی کا انقال ہوگیا ہے، وہ اب کسی دو سرے کو نہ تو تکلیف پہنچا سکتا ہے اور نہ دو سرے کو دھوکہ دے سکتا ہے، اس لئے اس کی فیبت کسی بھی وقت حلال نہیں ہو سکتی۔ اس وجہ سے خاص طور پر فرمایا کہ مرف فیبت کسی بھی وقت حلال نہیں ہو سکتی۔ اس وجہ سے خاص طور پر فرمایا کہ مرف فیبت مت کرو۔ اور نہ بُرائی سے ان کا تذکرہ کرو۔

#### اس کی غیبت سے زندوں کو تکلیف

چوتھی وجہ خود صدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمادی، وہ یہ کہ تم نے یہ سوچ کر مردے کی غیبت کی کہ وہ مردہ تو اب اللہ تعلیٰ کے یہاں جاچکا ہے، میری بُرائی کرنے ہے اس کو نہ تو تکلیف پنچ گی، اور نہ بی اس کو اطلاع ہوگا۔ لیکن تم نے یہ نہ سوچا کہ آخر اس مردے کے پچھ چاہنے والے بھی تو ونیا میں ہوں گے، جب ان کو یہ پتہ چلے گاکہ ہمارے فلاں مرنے والے قربی عرفی بیان کی گئی ہے تو اس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوگا۔ فرض کریں کہ عرف کری کہ جارای درخ کی زندہ آدی کی فیبت کرلی ہے تو آپ کے لئے یہ آسان ہے کہ جاکرای

ے معانی مانگ لیں، وہ معاف کردے گاتو بات ختم ہوجائے گ۔ لیکن اگر آپ نے
کی مردہ آدی کی غیبت کرلی تو اس غیبت ہے اس کے جتنے عزیز وا قارب، دوست
احباب ہیں، ان سب کو تکلیف ہوگی ہاب تم کہاں کہاں جاکر اس کے عزیز وا قارب
کو خلاش کروگ، اور یہ تحقیق کروگے کہ کس کس کو تکلیف پنجی ہے، اور پھر کس
کس سے جاکر معانی مانگو گے۔ اس لئے مردے کی غیبت کرنے کی برائی بہت زیادہ
شدید ہے۔ لہذا زندہ آدی کی غیبت تو حرام ہے ہی، لیکن مرنے والے کی غیبت اس
کے مقابلہ میں زیادہ حرام ہے، اور اس کی معانی بھی بہت مشکل ہے۔ اس لئے حضور
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردول کی بُرائی بیان نہ کرو، صرف اچھائی بیان

#### مردہ کی غیبت جائز ہونے کی صورت

صرف ایک صورت میں مردے کی بڑائی بیان کرنا جائز ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی شخص گمراہی کی باتیں کراوں میں لکھ کر دنیا ہے رخصت ہوگیا، اب اس کی کابیں ہر جگہ بھیل رہی ہیں، ہر آدی اس کی کابیں پڑھ رہا ہے۔ لہذا اس شخص کے بارے میں لوگوں کو یہ بتانا کہ اس شخص نے عقائد کے بارے میں جو باتیں لکھی ہیں، وہ غلط ہیں اور گمراہی کی باتیں ہیں، تاکہ لوگ اس کی کتابیں پڑھ کر گمراہی میں جبلانہ ہوں۔ بس اس حد شک اس کی برائی بیان کرنے کی اجازت ہے۔ اس میں یہ بھی ضرورت ہو۔ لیکن اس خض کو بُرا بھلا کہنا یا اس کے لئے ایسے الفاظ استعمال کرنا جو ضرورت ہو۔ لیکن اس شخص کو بُرا بھلا کہنا یا اس کے لئے ایسے الفاظ استعمال کرنا جو کالی میں واضل ہوجائیں، یہ عمل پھر بھی جائز نہ ہوگا۔ اس لئے کہ اگرچہ وہ اپنی کالی میں واضل ہوجائیں، یہ عمل پھر بھی جائز نہ ہوگا۔ اس لئے کہ اگرچہ وہ اپنی کیا معلوم کہ مرتے وقت اس کو اللہ تعالی نے اس کو معاف نے تو بہ کی توفیق دیری ہو، اور اس تو بہ کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس کو معاف فرمادیا ہو۔ لہذا اس کے لئے بُرے الفاظ استعمال کرنا مثلاً یہ کہنا کہ وہ تو جہتمی تھا، فرمادیا ہو۔ لہذا اس کے لئے بُرے الفاظ استعمال کرنا مثلاً یہ کہنا کہ وہ تو جہتمی تھا، وغیرہ۔ العیاذ باللہ ۔ یہ کی طرح جائز نہیں۔ کیونکہ کی کے جہتمی ہونے یا نہ ہونے کا وغیرہ۔ العیاذ باللہ ۔ یہ کی طرح جائز نہیں۔ کیونکہ کی کے جہتمی ہونے یا نہ ہونے کا وغیرہ۔ العیاذ باللہ ۔ یہ کی طرح جائز نہیں۔ کیونکہ کی کے جہتمی ہونے یا نہ ہونے کا

یملہ صرف ایک ذات کے اختیار میں ہے، وہی فیصلہ کرتا ہے کہ کون جنتی ہے؟ اور
کون جہنمی ہے؟ البذائم اس کے اوپر جہنمی ہونے کا فیصلہ کرنے والے کون ہو؟ اور
ثم نے اس کے بارے میں یہ کیے فیصلہ کرلیا کہ وہ مردود تھا۔ اس فتم کے الفاظ اس
کے بارے میں استعمال کرنا کی طرح بھی جائز نہیں۔ البتہ اس نے جو گراہی بھیلائی
ہے، اس کی تردید کردو کہ یہ اس کے عقائد گراھانہ تھ، اور کوئی شخص ان عقائد
ہے دھوکہ میں نہ آئے۔

#### التھے تذکرہ سے مُردے کافائدہ

لہذا جو بات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، یہ یاد رکھنے کی ہے کہ مرتے والوں کے محامن ذکر کرو اور اس کی بُرائیوں کو ذکر کرنے سے پر ہیز کرو۔ اس حدیث شریف میں صرف بُرا سُول سے پر ہیز کرنے کا ذکر نہیں کیا، بلکہ ساتھ میں یہ بھی فرمادیا کہ اس کی اچھائیاں ذکر کرو، اس کی اچھائیاں ذکر کرنے کی ترغیب دی۔ میں نے اپ بعض بزرگوں سے اس کی حکمت یہ سی ہے کہ جب کوئی مسلمان کی مرنے والے کی کوئی اچھائی ذکر کرتا ہے، یا اس کی نیکی کا تذکرہ کرتا ہے تو یہ اس مرنے والے کے حق میں ایک گواہی ہوتی ہے، اور ای گواہی کی بنیاد پر بعض او قات الله تعالی اس مرنے والے پر فضل فرمادیتے ہیں کہ میرے نیک بندے تمہارے بارے میں اچھائی کی گواہی دے رہے ہیں، چلو ہم حمہیں معاف کرتے ہیں۔ لہذا اچھائی کا ذکر کرنا مرنے والے کے حق میں بھی فائدہ مند ہے۔ اور جب جہاری گواہی كے نتیج میں اس كو فائدہ چنچ كيا، توكيا بعيد ہے كه الله تعالى اس كے نتیج ميں تمهاري بھی مغفرت فرمادیں، اور یہ فرمادیں کہ تم نے میرے ایک بندے کو فائدہ پہنچایا، لہذا ہم تہیں بھی فائدہ بہنیاتے ہیں اور تہیں بھی بخش دیتے ہیں۔ اس کئے فرمایا سہ صرف یہ نہیں کہ مرنے والے کا بُرائی کے ساتھ تذکرہ مت کرو، بلکہ فرمایا کہ اس كى اچھائيال ذكر كرو اس سے انشاء الله ان كو بھى فائده بنيے گا اور تمبيل بھى فائده

#### مرنے والوں کے لئے دعائیں کرو

ایک اور حدیث بھی ای مضمون کی ہے لیکن الفاظ دو سرے ہیں۔ و، یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہاہے مروی ہے کہ:

﴿لاتذكرواهلكاكم الابخير

(النسائي، كتاب الجنائز، باب النمي عن ذكر الصلكي الابخير)

یعنی اپنے مرنے والوں کا ذکر مت کرو گراچھائی کے ساتھ۔ اور اچھائی کے ساتھ ذکر میں یہ بات بھی داخل ہے کہ جب اس کی اچھائی ذکر کررہے ہو تو اس کے حق میں یہ دعا کرو کہ اللہ تعالی اس کی مغفرت فرمائے اور اس پر اپنا فضل فرمائے، اللہ تعالی اس کو اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ یہ دعائیں ڈبل فائدہ دیں گی، ایک تو دعا کرنا بذات خود عبادت اور ثواب ہے، چاہے وہ کمی کام کے لئے بھی کرے۔ دو سرے کمی مسلمان کو فائدہ پہنچانے کا اجر و ثواب بھی حاصل ہوجائے گا۔ اس لئے اس کے حق میں دعا کرنے میں آپ کا بھی فائدہ ہے اور اس کا بھی فائدہ ہے۔ اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تعالی اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آسین۔

وآخردعواناانالحمدلله ربالعالمين





مقام خطاب : جامع معجد بیت المکرّم گاشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ١٠

## 

## ترك يجيح

الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره و نؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا من یهده الله فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لاشریک له ونشهدان سیدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلی الله تعالی علیه وعلی أله واصحابه وبارک وسلم تسلیماً کشیرًاکثیرا-

﴿عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم: لايؤمن العبد الايمان كله حتى يترك الكذب في المزاحة ويترك المراء وان كان صادقا ﴾ (منداح، جلد مفح ٣٥٠)

#### ایمان کامل کی دوعلامتیں

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کوئی بندہ اس وقت تک کامل مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک وہ نداق میں بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، اور بحث ومباحث نہ چھوڑے، چاہے وہ حق پر ہو۔ اس حدیث میں وہ چیزیں بیان فرما میں کہ جب تک آدمی ان دو چیزوں کو نہیں چھوڑے گا، اس وقت تک آدمی صحیح طور پر مؤمن نہیں ہو سکتا، ایک یہ کہ ذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، اور دو سرے یہ کہ حق پر ہونے کے باوجود بحث ومباحثہ میں نہ بڑے۔

#### مذاق میں جھوٹ بولنا

پہلی چیز جس کا اس حدیث میں حکم دیا، وہ ہے جھوٹ چھوڑنا، اور اس میں بھی خاص طور پر زاق میں جھوٹ بولنے کا ذکر فرمایا، اس لئے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ ای وقت ناجائز اور حرام ہے جب وہ سجیدگی سے بولا جائے اور غراق میں جھوٹ بولنا جائز ہے، چنانچہ اگر کسی سے کہا جائے کہ تم نے فلال موقع پریہ بات كبي تقى، وه تو ايس نبيس تقى، تو جواب من وه كهتا ہے كه مين تو نداق مين يه بات كهد ربا تها- كوياكه نداق مين جھوٹ بولناكوئي بُري بات بي نہيں۔ حضور اقدس صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه مؤمن ايها جونا چاہے كه اس كى زبان سے خلاف واقعه بات نکلے ہی نہیں، حتیٰ کہ نداق میں بھی نہ نکلے۔ اگر نداق اور خوش طبعی صد کے اندر ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، شریعت نے خوش طبعی اور نداق کو جائز قرار دیا ہ، بلکہ اس کی تھوڑی می ترغیب بھی دی ہے، ہروقت آدی خٹک اور سجیدہ ہوکر بیشارے کہ اس کے منہ پر بھی تمبم اور مسکراہٹ ہی نہ آئے، یہ بات پندیدہ نہیں۔ خود حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم کا نداق کرنا ثابت ہے، لیکن ایسالطیف مذاق اور الی خوش طبعی کی باتیں آپ سے منقول ہیں جو لطیف بھی ہیں اور ان میں كوئى بات خلاف واقعه تھى نہيں۔

#### حضور على كفراق كاايك واقعه

حدیث شریف میں ہے کہ ایک صاحب حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! مجھے ایک اونٹ دے دیجئے۔ اس زمانے میں اونٹ سب سے بڑی دولت ہوتی تھی اور مالداری کی علامت مجھی جاتی تھی، جس کے پاس جتنے زیادہ اونٹ ہوتے تھے وہ اتنا ہی بڑا مالدار ہوتا تھا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں او نمنی کا بچہ دونگا، ان صاحب نے کہا یا رسول اللہ امیں او نمنی کا بچہ لے کر کیا کروں گا، مجھے تو اونٹ چاہئے

جو مجھے سواری کے کام آسکے۔ آپ نے فرمایا کہ ارے جو بھی اونٹ ہوگاوہ بھی تو او نٹنی کا بچہ ہی ہوگا۔ (شکلوة: صغه ۲۱۸)

و کھے، آپ نے مزاح فرمایا اور خوش طبعی کی بات فرمائی، لیکن حق بات کہی، کوئی جھوٹ اور خلاف واقعہ بات نہیں کہی۔

#### حضور على كنداق كادو سراواقعه

ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک خاتون حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میرے لئے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل فرمادیں، آپ نے فرمایا کہ کوئی بوڑھی جنت میں داخل فرمادی، آپ نے فرمایا کہ کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جنت میں جنت میں تو آپ نے فرمایا کہ میرا مطلب یہ ہے کہ کوئی خاتون بڑھاپے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گی۔ (مشاؤة: صفحہ ۱۹۲۸)

دیکھے، آپ نے نداق فرمایا اور خوش طبعی کی بات کی، لیکن اس میں کوئی جھوٹ
اور غلط بیانی کا پہلو نہیں تھا۔ یہ نداق کرنا بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی
سُنّت ہے لہٰذا جب کوئی شخص اتباع سُنّت کی نیت سے نداق کرے گا تو انشاء اللہ
اس پر ثواب کی بھی امید ہے۔ ہمارے جینے بزرگ گزرے ہیں ان سب کا عال یہ تھا
کہ ان میں سے کوئی بھی خٹک نہیں تھا، ایبا خٹک کہ بت ہے بیٹھے ہیں اور زبان پر
خوش طبعی کی بات ہی نہیں آتی، بلکہ یہ حضرات اپنے ساتھیوں سے خوش طبعی کی
اور دل گی کی باتیں بھی کیا کرتے تھے، اور بعض بزرگ تو اس بارے میں مشہور
تھے، لیکن اس خوش طبعی اور نداق میں جھوٹ نہیں ہو تا تھا، اور جب اللہ تعالی کسی
پر اپنا فضل فرماتے ہیں تو اس کی زبان اس طرح کردیتے ہیں کہ اس زبان پر بھی
جھوٹ کی کوئی بات آتی ہی نہیں، نہ نداق میں نہ ہی سنجیدگی ہیں۔

#### حضرت حافظ ضامن شهيدٌ اور دل لگی

تھانہ بھون کے اقطاب خلافہ مشہور ہوئے ہیں، ان میں سے ایک حفرت حافظ صامن شہید رحمۃ اللہ علیہ تھ، بڑے درجہ کے اولیاء اللہ میں سے تھ، ان کے بارے میں بعض بزرگوں کا یہ مکاشفہ ہے کہ ہماء میں انگریزوں کے خلاف جو جہاد ہوا تھا، وہ ای دولها کی برات سجانے کے لئے اللہ تعالی نے مقدر کیا تھا، لیکن ان کا یہ حال تھا کہ اگر کوئی ان کی مجلس میں جاکر بیٹھا تو دیکھا کہ وہاں تو ہمی مذاق اور دل گی ہورہی ہے۔ جب کوئی شخص ان کے پاس جاتا تو فرماتے کہ بھائی اگر فتوی لینا ہو تو دیکھو سامنے مولانا شخ محمد تھانوی صاحب بیٹھے ہیں، ان کے پاس جاؤ۔ اگر ذکر واذکار سیکھنا ہو اور بیعت ہونا ہو تو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی (رحمۃ اللہ واذکار سیکھنا ہو اور بیعت ہونا ہو تو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی (رحمۃ اللہ علیہ) تشریف فرما ہیں، ان سے جاکر تعلق قائم کرلو، اور حقہ بینا ہو تو یاروں کے پاس علیہ) تشریف فرما ہیں، ان سے جاکر تعلق قائم کرلو، اور حقہ بینا ہو تو یاروں کے پاس آجاؤ۔ اس طرح کی دل گی کی باتیں کیا کرتے تھے، لیکن اس دل گی کے پردے میں آجاؤ۔ اس طرح کی دل گی کی باتیں کیا کرتے تھے، لیکن اس دل گی کے پردے میں اپنے باطن کے مقام بلند کو چھپایا ہوا تھا۔

#### حفرت محد بن سيرين اور قهقيم

حفزت محمد بن سرین رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے درجے کے تابعین میں سے ہیں،
ال کے طالت میں ان کے بارے میں کی نے لکھا ہے کہ "کنا نسمع صحکہ
فی النهاد وبکاء ہ بالليل" لين دن کے وقت ہم ان کے بننے کی آوازیں سا
کرتے تھ، اور ان کی مجلس میں قبقے گو نجتے تھے اور رات کے وقت ان کے رونے
کی آوازیں آیا کرتی تھیں، اللہ تعالی کے حضور جب سجدہ ریز ہوتے تو روتے رہے
تھے۔

#### حدیث میں خوش طبعی کی ترغیب

بهرحال، یه نداق این ذات میں برا نہیں بشرطیکه حدود کے اندر جو، اور آدی ہر

وقت ہی نداق نہ کرتا رہے، بلکہ مجھی مجھی نداق اور دل لگی کرنی چاہئے۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا:

﴿روحواالقلوبساعة فساعة ٥

لینی "اپ ولوں کو تھوڑے تھوڑے وقفے سے آرام دیا کرو"۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ آدئی سنجیدہ کاموں میں لگا ہوا ہے تو تھوڑا وقت وہ ایسا بھی نکالے جس میں آزادی سے خوش طبعی کی باتیں بھی کرلے، گویا کہ یہ بھی مطلوب ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شنت ہے، لیکن اس کا خیال رہے کہ کسی بھی وقت منہ سے غلط بات نہ نگلے۔ بہرحال، جب نداق میں جھوٹ بولنا کتی بڑی بات ہوگی، اور مؤمن کی بولنے کو منع کیا گیا ہے تو سنجیدگی میں جھوٹ بولنا کتی بڑی بات ہوگ، اور مؤمن کی بنیادی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اس کے منہ سے غلط بات نہیں آگلی، بنیادی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اس کے منہ سے غلط بات نہیں آگلی، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ جان بچانے کی خاطر اگر کوئی شخص جھوٹ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ جان بچانے کی خاطر اگر کوئی شخص جھوٹ اس کے منہ پر صریح جھوٹ جان بی بیان جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اس وقت بھی ان کے منہ پر صریح جھوٹ جاری نہیں ہو تا۔

#### حضرت ابو بكرصد لق في الدر جموث سے ير ميز

حضرت ابو بر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بجرت کے سفر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو علیہ وسلم کے ساتھ جارہے تھے، مکہ مکرمہ کے کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لئے ہرکارہ دوڑائے ہوئے تھے، اور یہ اعلان کیا ہوا تھا کہ جو شخص آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو پکڑ کر لائے گا اس کو سو اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا انعام تھا، آج بھی سو اونٹ کی قیمت لاکھوں تک پہنچ جائے گی۔ اور سارا مکہ اس فکر میں تھا کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو کہیں ہے

کرلائمی، اس حالت میں ایک شخص آپ تک پہنچ گیا، وہ شخص حفرت صداتی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جاتا تھا، لیکن آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے واقف نہیں تھا، اس نے پوچھا کہ یہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ اب اگر صحیح بتاتے ہیں تو جان کا خطرہ ہے، اور اگر نہیں بتاتے ہیں تو غلط بیانی اور جھوٹ ہوتا ہے، جو لوگ تج بولنے کا اہتمام کرتے ہیں، ایسے موقع پر اللہ تعالی ان کی مدو فرماتے ہیں، آپ تو "صداتی" (رضی اللہ تعالی عنہ) تنے، چانچہ اس شخص کے سوال کے جواب ہیں آپ کے مند رضی اللہ تعالی عنہ) تنے، چانچہ اس شخص کے سوال کے جواب ہیں آپ کے مند ہیں۔ اب دیکھئے کہ آپ نے ایک ایسا جملہ بول دیا جس میں جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں ہیں۔ اب دیکھئے کہ آپ نے ایک ایسا جملہ بول دیا جس میں جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں تیں۔ اب دیکھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی رہنما تھے اور دین کا راستہ دکھلاتے ہیں، اور جان بھی نج گئے۔ دیکھئے! جان پر بنی ہوئی ہے، مگر اس وقت بھی زبان پر صری جھوٹ کو شریعت نے جھوٹ بھوٹ کا گلہ نہیں آرہا ہے، طالانکہ ایسے موقع پر جبکہ جان کا خطرہ ہو، شریعت نے جھوٹ بھوٹ کا گلہ نہیں نکالا۔

#### مولانا محد قاسم صاحب نانو توی اور جھوٹ سے پر ہیز

حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے بائی عظم ، ۱۸۵۷ء کے جہاد آزادی کے موقع پر ان کی گرفتاری کے وارنٹ نکلے ہوئے تھے، اور جب تھے، اس وقت یہ عالم تھا کہ چوراہوں پر پھانسیوں کے تختے لکئے ہوئے تھے، اور جب کسی کے بارے میں پتہ چاتا کہ یہ جہاد میں شریک ہے، اس کو فوراً پکڑ کر چوراہ پر پھانی دے دی جاتی تھی، اس حالت میں حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ بھانی دے دی جاتی تھی، اس حالت میں حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند میں چھتے کی مجد میں تشریف فرماتھ، آپ بالکل سادہ رہتے تھے، اور عام طور پر آپ تہبند اور معمولی کرتا ہے رہتے تھے، دیکھنے میں پتہ نہیں چاتا تھا کہ آپ استے بڑے علامہ ہوں گے۔ ایک دن آپ کو گر فار کرنے کے لئے پولیس مجد کے اندر پہنچ گئی، اندر جاکر دیکھاتو کوئی نظرنہ آیا۔ پولیس والوں کے ذہن میں یہ تھا

کہ مولانا محمد قاسم صاحب بہت بڑے علامہ ہوں گے، اور آپ جبہ اور پگڑی پہنے
ہوئے ثان و شوکت کے ساتھ بیٹے ہوں گے۔ لیکن اندر مجد بیں دیکھا کہ ایک
آدی لنگی اور معمولی کر تا پہنے ہوئے ہے، پولیس والے یہ سمجھے کہ یہ مجد کا کوئی
فادم ہے، ان سے پوچھا کہ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی کہاں ہیں؟ اب اگر یہ
بواب دیتے ہیں کہ بین ہوں تو پکڑے جاتے ہیں اور اگر کوئی اور بات کہتے ہیں تو
جھوٹ ہوجاتا ہے۔ آپ نے یہ کیا کہ جس جگہ پر کھڑے تھے اس جگہ سے ذرا سے
جھوٹ ہوجاتا ہے۔ آپ نے یہ کیا کہ جس جگہ پر کھڑے تھے اس جگہ سے ذرا سے
چھے ہٹ گئے اور پھر کہا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو یہیں تھے، یہ جواب دیا۔ آپ
موت آکھوں کے سامنے رقص کررہی ہے، اس وقت بھی صریح جھوٹ زبان سے
موت آکھوں کے سامنے رقص کررہی ہے، اس وقت بھی صریح جھوٹ زبان سے
موت آکھوں کے سامنے رقص کررہی ہے، اس وقت بھی صریح جھوٹ زبان سے
موت آگی کہ ہوسکتا ہے کہ تھوڑی دیر پہلے یہاں ہوں گے اور اب کہیں نگل گئے۔
ہرصال، جھوٹ الی چیز ہے کہ ایک مؤمن تختہ دار پر بھی اس کو بھی گوارہ نہیں
ہرصال، جھوٹ الی چیز ہے کہ ایک مؤمن تختہ دار پر بھی اس کو بھی گوارہ نہیں

## آج معاشرے میں تھیلے ہوئے جھوٹ

اس کے حق الامکان جہاں تک ہوسکے انسان جھوٹ نہ بولے۔ جب شریعت نے چو بولنے کی اتن تاکید فرمائی ہے اور جھوٹ بولنے کی ممانعت فرمائی ہے، حتی کہ نداق میں اور حالت جنگ میں بھی جھوٹ کی ممانعت فرمائی ہے تو عام حالات میں بھوٹ کی اجازت کیے ہوگی؟ آجکل ہمارا معاشرہ جھوٹ ہے بھر گیا ہے، اچھے خاصے پڑھے لکھے دیندار، اور اہل اللہ ہے تعلق رکھنے والے صحبت یافتہ لوگ بھی صریح جھوٹ کا ارتکاب کرتے ہیں، مثلاً چھٹی لینے کے لئے جھوٹے میڈیکل سرشیقکیٹ بنوا رہے ہیں، اور دل میں ذرا سا یہ خیال بھی نہیں گزر تاکہ ہم نے جھوٹ کا ارتکاب کرجے ہیں، صنعت میں، کاروبار میں جھوٹے سرشیقکیٹ، جھوٹے بیانات، کیا ہے۔ تجارت میں، صنعت میں، کاروبار میں جھوٹے سرشیقکیٹ، جھوٹے بیانات، جھوٹے گارتکاب کہتے ہیں

"اس دنیا میں سیج کے ساتھ گزارہ نہیں ہوسکتا"۔ العیاذ باللہ العلی العظیم، یعنی سیج بولنے والا زندہ نہیں رہ سکتا، اور جب تک جھوٹ نہیں بولے گااس وقت تک کام نہیں چلے گا۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ:

﴿الصدق ينجى والكذب يهلك

"سچائی نجات دینے والی چیز ہے، اور جھوٹ ہلاکت میں ڈالنے والا ہے، برباد کرنے والا ہے"۔

بظاہر و تنی طور پر جھوٹ بولنے ہے کوئی نفع حاصل ہوجائے، لیکن انجام کار جھوٹ میں فلاح اور کامیابی نہیں، سچائی میں فلاح ہے، اللّٰد کا حکم ماننے میں فلاح ے۔

اس لئے حیاتی کا اہتمام کرنا چاہے۔ اور پھراس بارے میں بہت ی باتیں ایس ہوتی ہیں جن کو ہرایک جانتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں آجکل جھوٹ کی ہزاروں قسیس نگل آئی ہیں، یہ جھوٹ سرمیفلیٹ، جھوٹے بیانات وغیرہ، یہ جھوٹ کی ہزرین قسم ہے، اس میں اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی مبتلا ہوجاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بہرحال، اس حدیث میں ایک بات تو یہ بیان فرمائی کہ بندے کے مکمل مؤمن ہونے کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ نداق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔

#### بحث ومباحثه سے پر ہیز کریں

دوسری بات بیہ ارشاد فرمائی کہ حق پر ہونے کے باوجود بحث ومباحث سے پرہیز کرے۔ ہماری زبان کی آفق میں سے ایک بڑی آفت "بحث ومباحث" بھی ہے، لوگوں کو اس کا بڑا ذوق ہے، جہال چند افراد کی مجلس جمی اور کوئی موضوع نکا، بس بھراس موضوع پر بحث ومباحثہ شروع ہوگیا۔ وہ مباحثہ بھی ایسی فضول باتوں کا جن کا نہ تو ونیا میں کوئی فائدہ ہے اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ۔ یاد رکھے ایہ بحث ومباحثہ ایی چیز ہے جو انسان کے باطن کو تباہ کردیتا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

﴿المراء يذهب بنور العلم﴾ "بحث ومماحثه علم ك نوركو تباه كرويتا ہے"۔

اور بحث ومباحثہ کی عادت عالموں میں زیادہ ہوتی ہے، اس گئے کہ ہر عالم یہ مجھتا ہے کہ میں زیادہ ہوتی ہے، اس گئے کہ ہر عالم یہ مجھتا ہے کہ میں زیادہ جاتیا ہوں، اگر دو سرے نے کوئی بات کہدی تو اس سے بحث مباحثہ کرنے کو تیار، اور اس مباحثہ میں گھنٹوں خرچ ہورہے ہیں، چاہے وہ مباحثہ زبانی ہو یا تحریری ہو۔ بس ای میں وقت صرف ہو رہا ہے۔

## اپنی رائے بیان کرکے علیحدہ ہوجائیں

سیدهی می بات یہ ہے کہ اگر تمہاری رائے دو سرے کی رائے ہے مختلف ہے تو این رائے بیان کردو کہ میری رائے یہ ہے اور دو سرے کی بات من لو، اگر سمجھ میں نہیں آتی تو بس یہ کہدو کہ تمہاری بات سمجھ میں نہیں آتی تو بس یہ کہدو کہ تمہاری بات سمجھ میں نہیں آتی تو بس یہ کہدو کہ تمہاری سمجھ میں جو آرہا ہے تم اس پر عمل کرلو اور میری سمجھ میں جو آرہا ہے تم اس پر عمل کرلو اور میری سمجھ میں جو آرہا ہے میں اس پر عمل کروں گا۔ بحث کرنے سے پچھ حاصل نہیں۔ اس کے کہ بخص یہ چاہتا ہے کہ میں دو سرے پر غالب آجاؤں، میری بات اونچی رہے، اور دو سرے کو زیر کرنے کی فکر میں رہتا ہے، اس کے سنتی میں پھر حق وباطل میں امتیاز باتی نہیں رہتا، بلکہ یہ فکر سوار ہوتی ہے کہ جس طرح میں پھر حق وباطل میں امتیاز باتی نہیں رہتا، بلکہ یہ فکر سوار ہوتی ہے کہ جس طرح بھی ہو اس دو سرے کو زیر کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ و سلم نے اس حدیث میں یہ فرما دیا کہ اگر تم حق پر ہو اور صحح بات کہہ رہے ہو اور دو سرا شخص غلط بات کہہ رہا ہے، پھر بھی بحث ومباحث مت کرو، بس اپنا صحیح موقف بیان کردو اور اس سے کہہ دو کہ تمہاری سمجھ میں آئے تو قبول کرلو، اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو تم جانو، تمہارا کام جانے۔ تو اس حدیث میں حق بات پر بھی بحث ومباحث سے ممانعت فرمادی۔

#### سورۃ کافرون کے نزول کا<del>مقصد</del>

سورة "قل يا يها الكافرون" جم كو جم اور آپ نماز مين برطحة جي، يه اى مقصد كو بتان كي بالله الله الله الله الله على الله عليه و بتان كي بالله عليه وسلم في ابنا توحيد كا پيام كفار كمه كے سامنے وضاحت كے ساتھ بيان فرا ديا، اس كے دلائل بيان فرا دئ، ليكن بيان كرنے كے بعد جب بحث ومباحث كى نوبت اس كے دلائل بيان فرا دئ، ليكن بيان كرنے كے بعد جب بحث ومباحث كى نوبت آئى، تواس وقت يه سورة نازل جوئى:

﴿قَلَ يَا اَيُهَا الْكَفُرُونَ۞ لَااعْبِدُ مَا تَعْبِدُونَ۞ وَلَا اَنْتُمَ عَبِدُونَ مَااعْبِدُ۞ وَلَا أَنَا عَابِدُ مَاعْبِدُتُم۞ وَلَا اَنْتُمَ عَبِدُونَ مَا اعْبِد۞ لَكُمْ دَيْنَكُمْ وَلَى دَيْن۞ ( اورة كَافُرُونَ)

آپ فرما دیجئے اے کافرو! تم جس کی عبادت کرتے ہو، میں اس کی عبادت نہیں کرتا، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارا دین تمہارے ساتھ اور میرا دین میرے ساتھ ''۔

مطلب یہ ہے کہ میں بحث ومباحثہ کرنا نہیں چاہتا، جو حق کے دلائل تھے وہ واضح کر کے بتادے، سمجھا دے، اگر قبول کرنا ہو تو اپی فلاح اور کامیابی کی خاطر قبول کرنا ہو تو اپنی فلاح اور کامیابی کی خاطر قبول کرلو، آگے فضول بحث ومباحثہ میں وقت ضائع کرنا نہ تمہارے حق میں مفید ہے اور نہ میرے حق میں مفید ہے، لکم دین کم ولی دین تمہارے لئے تمہارا دین اور میں کئے میرا دین ۔

#### دو سرے کی بات قبول کر لوورنہ چھوڑ دو

دیکھے، خالص کفراور اسلام کے معاملے میں بھی اللہ تعالی نے یہ فرما دیا کہ یہ کہد
دو کہ میں جھڑا نہیں کرتا اور بحث ومباحثہ میں نہیں پڑتا۔ جب کفراور اسلام کے
معاملے میں یہ حکم ہے تو اور دو سرے مسائل میں اس سے زیادہ بچنے کی ضرورت
ہے، لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہر وقت ہمارے در میان بحث ومباحثہ کا سلسلہ چلتا
رہتا ہے، یہ باطن کو خراب کرنے والی چیز ہے۔ اگر کسی سے کسی مسئلے پر کوئی باٹ
کرنی ہو تو طلب حق کے ساتھ بات کرو، اور حق پہنچانے کے لئے بات کرو، اپنا
موقف بیان کرو، دو سرے کا موقف س لو، سمجھ میں آئے تو قبول کرلو، سمجھ میں نہ تو جھوڑ دو، بس، لیکن بحث نہ کرو۔

#### ایک لامتناہی سلسلہ جاری ہوجائے گا

میرے پاس بے شار لوگ خطوط کے اندر لکھتے رہتے ہیں کہ فلال صاحب سے
اس مسلے میں بحث ہوئی، وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں، ہم ان کاکیا جواب دیں؟
اب بتائے، اگر یہ سلسلہ آگے ای طرح جاری رہے کہ وہ ایک دلیل پیش کریں اور
آپ بچھ ہے پوچھ لیس کہ اس کا کیا جواب دیں؟ میں اس کا جواب بتادوں، پھروہ
کوئی دو سری دلیل پیش کریں تو پھر تم جھ ہے پوچھو گے کہ اس دلیل کاکیا جواب
دیں، تو اس طرح ایک لامتانی سلسلہ جاری ہوجائے گا۔ سیدھی می بات یہ ہے کہ
بخث ومباحث ہی مت کرو، بلکہ اپنا مسلک بیان کردو کہ میرے نزدیک یہ حق ہے، میں
اس پر کاربند ہوں، سامنے والا قبول کرلے تو ٹھیک، نہیں قبول کر تا تو اس سے یہ
کہ دو کہ تم جانو تمہارا کام جانے، میں جس راستے پر ہوں، ای راستہ پر قائم رہوں
گا۔ اس سے زیادہ آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ و سلم کی
تعلیم تو بی ہے کہ اگر تم سے اور حق پر ہو، پھر بھی بحث ومباحث میں مت پڑو۔

#### مناظره مفيدنهين

آج کل "مناظرہ" کرنا اور اس مناظرے میں دو سرے کو شکست دینا ایک ہنر بن گیا ہے۔ علیم الامت حفرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمة اللہ علیہ جب نئے نئے دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے تو اس وقت حفرت والا کو باطل فرقول سے مناظرہ کرنے کا بہت شوق تھا، چنانچہ فارغ ہونے کے بعد پچھ عرصہ تک مناظروں کا یہ سلملہ جاری رکھا، اور جب بھی کسی سے مناظرہ کرتے تو دو سرے کو زیر ہی کردیتے تھے، اللہ تعالی نے قوت بیان خوب عطا فرمائی تھی۔ لیکن حفرت خود فرماتے ہیں کہ بچھ دن کے بعد اس مناظرہ کے کام سے ایسا دل ہٹا کہ اب میں کسی طرح بھی کسی سے مناظرہ کرتا تھا تو دل فرماتے ہیں کہ بچھ دن کے بعد اس مناظرہ کے کام سے ایسا دل ہٹا کہ اب میں کسی طرح بھی کسی سے مناظرہ کرتا تھا تو دل میں ایک ظلمت محسوس ہوتی تھی، پھر بعد میں ساری عمر بھی مناظرہ تہیں کیا، بلکہ دو سروں کو بھی منع کرتے تھے کہ یہ بچھ فائدہ مند نہیں ہے، کہیں واقعی ضرورت میں آجائے اور حق کی وضاحت مقصود ہو تو اور بات ہے، ورنہ اس کو اپنا مضغلہ بنانا دیس کے ایسا کی پر بحث کرنا فضول بات ہے، ورنہ اس کو اپنا مضغلہ بنانا دین کے سائل پر بحث کرنا فضول بات ہے۔

#### فالتوعقل والے بحث ومباحثه كرتے ہيں

اکبر اللہ آبادی مرحوم جو اردو کے مشہور شاعر ہیں، انہوں نے اس بحث ومباحث کے بارے میں بڑا اچھاشعر کہاہے، وہ یہ کہ:

> ندہبی بحث میں نے کی ہی نہیں فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں

یعنی ند ہی بحث وہ کرے جس میں فالتو عقل ہو ۔ ہر آدی کو اس پر عمل کرنا چاہئے ۔۔۔ البتہ اگر کوئی مسکلہ معلوم نہیں تو کسی جاننے والے سے پوچھ لو، کوئی بات سمجھ نہیں آرہی ہے تو پوچھ لو، طالب حق بن کر معلوم کرلو، لیکن بحث ومباحثہ میں کچھ نہیں رکھا۔

## بحث ومباحثة سے ظلمت پيدا ہوتى ہے

اس مدیث کی تشریح میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:
"اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بحث ومباحث سے ظلمت پدا ہوتی
ہ، کیونکہ ایمان کا کامل نہ ہونا ظلمت ہے، اور ای لئے تم اہل
طریقت کو دیکھو گے کہ وہ بحث ومباحث سے سخت نفرت کرتے
ہیں"۔

تعنی تصوف اور سلوک کے رائے پر چلنے والے، اولیاء اللہ بحث ومباحثہ سے خت نفرت کرتے ہیں۔

#### جناب مودودي صاحب سے مباحثه كاايك واقعه

المارے ایک بزرگ تھے حضرت بابا مجم احسن صاحب رحمة الله علیہ جو حضرت الله علیہ جو حضرت الله علیہ جو حضرت الله علیہ کے صحبت یافتہ تھے، اور بڑے مجیب بزرگ تھے، ایک مرتبہ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ:

"جناب مودودی صاحب نے اپی کتاب "خلافت و ملوکیت" میں بعض صحابہ کرام پر بڑے غلط انداز میں مختلکو کی ہے، تم اس کے اوپر کچھ لکھو"۔

چنانچہ میں نے اس پر مضمون لکھ دیا، اس مضمون پر پھر مودودی صاحب کی طرف سے جواب آیا، اس پر پھر میں نے ایک مضمون بطور جواب کے لکھ دیا۔ اس طرح دو مرتبہ جواب لکھا۔ جب حضرت بابا مجم احسن صاحب رحمة اللہ علیہ نے میرا

دو سرا جواب پڑھا، تو مجھے ایک پرچہ لکھا، وہ پرچہ آج بھی میرے پاس محفوظ ہے، اس میں یہ لکھا کہ:

> ''میں نے تہارا یہ مضمون پڑھا، اور پڑھ کر بڑا دل خوش ہوا اور دعائیں نکلیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے''۔

> > پر لکھا کہ:

"اب ای مرده بختا بحثی کو دفناد بچئے"۔

یعنی اب یہ آخری مرتبہ لکھ دیا، اور جو حق واضح کرنا تھا وہ کردیا، اب اس کے بعد اگر وہاں سے کوئی جواب بھی آئے تب بھی تم اس کے جواب بیس کچھ مت لکھنا، اس لئے کہ چر تو بحث ومباحثہ کا دروازہ کھل جائے گا۔ بہرطال، یہ اولیاء اللہ اس بحث ومباحثہ سے تخت نفرت کرتے ہیں، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، آج تک آپ نے نہیں دیکھا مرگا کہ کسی مناظرے کے نتیج میں حق قبول کرنے کی توفیق ہوئی ہو۔ سوائے وفت ضائع کرنے کے چھ حاصل نہیں۔

یہ اہل اللہ بحث ومباحث سے نفرت کیوں نہ کریں جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ "مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ بحث ومباحث میں نہیں پڑتا"۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بحث ومباحث اور جھوٹ سے بچنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

وآخردعواناان الحمد للهرب العالمين





مقام خطاب جامع معجد بیت المکرم گلشن اقبال کراچی

وفت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر

## لِسُمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

# دین سیھنے اور سکھانے کا طریقہ

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له و من يضلله فلا هادى له، ونشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عبيه وعلى اله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيراً-

#### اما بعد!

وعن ابى قلابة قال حدثنا مالك رضى الله تعالى عنه قال اتينا النبى صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون فاقسنا عنده عشرين يومًا وليلةً وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيمًا رفيقًا، فلما ظن اثّا قد اشتهينا اهلنا سألنا عمن تركنا بعدنا فاخبرناه فقال ارجعوا إلى اهليكم فاقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا كما رَأيتمونى اصلى، فاذا حضرت الصلوة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم

(صيح بخاري- كتاب الآذان، باب الآذان للمسافراذا كانوا جماعة)

ترجمه حديث

یہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عند ایک صحابی ہیں جو قبیلہ بنولیث کے ایک فرد تھے۔ ان کا قبیلہ مدینہ منورہ سے کافی دور ایک بستی میں آباد تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی، یہ لوگ مسلمان ہوگئے۔ مسلمان ہوئے کے بعد اپنے گاؤں سے سفر کر کے مدینہ منورہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ

وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ این حاضری کا واقعہ اس طویل حدیث میں بیان فرمارہے ہیں کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدیبہ منورہ حاضر ہوئے، اور ہم لوگ سب نوجوان اور ہم عمر تھے، اور ہم نے حضور اقد س صلی اللہ عليه وسلم كى خدمت مي بيس دن قيام كيا- بيس دن كے بعد حضور اقدى صلى الله علیہ وسلم کو یہ خیال ہوا کہ شاید ہمیں اپنے گھروالوں کے پاس جانے کی خواہش پیدا ہورہی ہے۔ چنانچہ آپ نے ہم سے پوچھا کہ تم اپنے گھرمیں کس کس کو چھوڑ کر آئے ہو؟ یعنی تہارے گھریں کون کون تہارے رشتہ دار ہیں؟ ہم نے آپ کو بتادیا کہ فلال فلال رشتہ دار ہیں۔ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہرانسان پر بڑے ہی مہریان اور بڑے ہی زم خوتے۔ چنانچہ آپ نے ہم ے فرمایا کہ اب تم اپنے گھروالوں کے پاس جاؤ، اور جاکر ان کو دین سکھاؤ اور ان کو حکم دو کہ وہ دین پر عمل کریں۔ اور جس ظرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، ای طرح تم بھی نماز پڑھو، اور جب نماز کا وقت آجائے تو تم میں ے ایک آدمی اذان دیا کرے، اور تم میں ے جو عمر میں بڑا ہو وہ امامت کرے۔ یہ بدایات دے کر پھر آپ نے ہمیں رخصت

#### دين سكھنے كا طريقه، صحبت

یہ ایک طویل حدیث ہے۔ اس میں ہمارے لئے ہدایت کے متعدد سبق ہیں۔
سب سے پہلی بات جو حفرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عند نے بیان فرمائی:
وہ یہ تھی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور ہم نوجوان تھے
اور تقریباً ہیں دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ در حقیقت
دین سکھنے کا بھی طریقہ تھا، اس زمانے میں نہ کوئی باقاعدہ مدرسہ تھا اور نہ کوئی
یونیورشی تھی، نہ کوئی کالج تھا اور نہ کابیں تھیں۔ بس دین سکھنے کا یہ طریقہ تھا کہ
جس کو دین سکھنا ہوتا وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آجاتا، اور

آپ کے کیامعمولات ہیں؟ لوگوں کے ساتھ آپ کارویہ کیسا ہے؟ آپ گھر میں کس طرح رہتے ہیں؟ باہر والوں کے ساتھ کس طرح رہتے ہیں؟ یہ سب چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ دیکھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو معلوم کرتے اور ای سے ان کو دین سمجھ میں آتا۔

#### «صحبت<sup>»</sup> کا مطلب

اللہ تعالیٰ نے دین سیمنے کا جو اصل طریقہ مقرر فرمایا ہے، وہ یہی صحبت ہے، اس لئے کہ کتاب اور مدرسہ ہے دین سیمنا تو ان لوگوں کے لئے ہے جو پڑھے لکھے ہوں، اور پھر شہاکتاب ہے پورا دین بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ صرف کتاب پڑھ لینے ہے اس کو کوئی علم وہنر نہیں آتا، دنیا کا کوئی علم صرف کتاب پڑھ لینے ہے اس کو کوئی علم وہنر نہیں آتا، حصبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ "صحبت" کا مطلب یہ ہے کہ کسی جاننے والے کے صحبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ "صحبت" کا مطلب یہ ہے کہ کسی جاننے والے کے باس کچھ دن رہنا اور اس کے طرز عمل کا مشاہدہ کرنا، اس کا نام صحبت ہے اور یکی صحبت انسان کو کوئی علم و ہنراور کوئی فن سکھاتی ہے۔ مثلاً اگر کسی کو ڈاکٹر بننا ہے تو اس کو کسی انجینئر بنا ہے تو اس کو کسی انجینئر کی صحبت میں رہنا ہوگا۔ اگر کسی کو کھانا پکانا سیکھنا ہے تو اس کو کسی انجینئر کی صحبت میں رہنا ہوگا۔ یہاں تک کہ اگر کسی کو کھانا پکانا سیکھنا ہے تو اس کو بھی پچھ وقت باور چی کی صحبت میں رہنا ہوگا۔ یہاں تک کہ اگر کسی کو کھانا پکانا سیکھنا ہے تو اس کو بھی پچھ افت باور چی کی صحبت میں رہنا ہوگا۔ یہاں تک کہ اگر کسی کو کھانا پکانا سیکھنا ہے تو اس کو بھی پچھ وقت باور چی کی صحبت میں رہنا ہوگا۔ یہ دین صحبت کے بغیر عاصل نہیں ہو تا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے دین کا معاملہ رکھا ہے کہ یہ دین صحبت کے بغیر عاصل نہیں ہو تا۔

#### صحابه " نے کس طرح دین سیکھا؟

ای وجہ سے اللہ تعالی نے جب بھی کوئی آسانی کتاب دنیا میں بھیجی تو اس کے ساتھ ایک رسول ضرور بھیجا، ورنہ اگر اللہ تعالی چاہتے تو براہِ راست کتاب نازل فرمادیتے، لیکن براہِ راست کتاب نازل کرنے کے بجائے بھیشہ کمی رسول اور پیفبر کے ذرایعہ کتاب بھیجی، تاکہ وہ رسول اور پیفبر اس کتاب پر عمل کرنے کا طریقہ

لوگوں کو بتائے، اور اس رسول کی صحبت اور اس کی زندگی کے طرز عمل ہے لوگ یہ سیکھیں کہ اس کتاب پر کس طرح عمل کیا جاتا ہے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہے پوچھے کہ انہوں نے کس یونیورٹی میں تعلیم پائی؟ وہ حضرات کون سے مدرے سے فارغ التحصیل تھے؟ انہوں نے کون سی کتامیں پڑھی تھیں؟ صحیح بات یہ ہے کہ ان کے لئے نہ تو ظاہری طور پر کوئی مدرسہ تھا، نہ ہی ان کے لئے کوئی کورس مقرر تھا، نہ کوئی نصاب تعلیم تھا، نہ کتامیں تھیں۔ لیکن ایک صحابی کے طرز عمل پر ہزار مدرے اور ہزار کتامیں قربان ہیں، اس لئے کہ اس صحابی نے نبی طرز عمل پر ہزار مدرے اور ہزار کتامیں قربان ہیں، اس لئے کہ اس صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی اور صحبت کے نتیج میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک اور اس طرح وہ صحابی بن گئے۔

#### احچیی صحبت اختیار کرو

بہرحال، یہ صحبت ایسی چیز ہے جو انسان کو کیمیا بناتی ہے۔ اس کے ہمارے تمام بزرگوں کا کہنا یہ ہے کہ اگر دین سیکھنا ہے تو چراپی صحبت درست کرو، اور ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو اور ایسے لوگوں کے پاس جاؤ جو دین کے حامل ہیں، وہ صحبت رفتہ رفتہ تمہارے اندر بھی دین کی عظمت و محبت اور اس کی فکر پیدا کرے گی، اور اگر غلط صحبت بیں بیٹھوگے تو پھر غلط صحبت کے اثرات تم پر ظاہر ہونگ۔ اور یہ دین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے اسی طرح چلا آرہا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے صحابہ کرام تیار ہوئے، اور صحابہ کرام تیار ہوئے، اور صحابہ کرام کی صحبت سے تابعین تیار ہوئے، یہ کی صحبت سے تابعین تیار ہوئے، اور تابعین کی صحبت سے تیج تابعین تیار ہوئے، یہ سارے دین کا سلمانہ اس وقت سے لے کر آج تک اس طرح چلا آرہا ہے۔

#### دوسلسلے

ميرك والد ماجد حفرت مولانا مفتى محمد شفيح صاحب رحمة الله عليه معارف

القرآن میں لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لئے دو سلط جاری فرمائے ہیں: ایک کتاب اللہ کا سلسلہ، اور دو سرا رجال اللہ کا سلسلہ۔ ایک اللہ کی کتاب اللہ کا سلسلہ، اور دو سرا رجال اللہ کا سلسلہ۔ ایک اللہ کی کتاب اور دو سرے اللہ کے آدی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسے رجال پیدا فرمائے ہیں ہواس کتاب پر عمل کا نمونہ ہیں۔ لہذا اگر کوئی شخص دونوں سلسلوں کو لے کر چلے تو اس وقت دین کی حقیقت سمجھ ہیں آتی ہے۔ لیکن اگر صرف کتاب لے کر بیش جائے اور رجال اللہ سے عافل ہوجائے تو بھی گراہی میں مبتلا ہو سکتاہے، اور اگر تنہا رجال اللہ کی طرف دیکھے اور کتاب اللہ سے عافل ہوجائے تو بھی گراہی میں مبتلا ہو سکتاہے، اور اگر تنہا ہوسکتاہے۔ لہذا دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے۔

ای کے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اس وقت دین کو حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آدمی اہل اللہ کی صحبت اختیار کرے، اور ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرے جو اللہ تعالیٰ کے دین کی سمجھ رکھتے ہیں اور دین پر عمل بیرا ہیں، جو شخص جتنی صحبت اختیار کرے گا وہ اتنا ہی دین کے اندر ترقی کرے گا۔ بیرا ہیں، جو شخص جتنی صحبت اختیار کرے گا وہ اتنا ہی دین کے اندر ترقی کرے گا۔ بیرطال، یہ حضرات صحابہ کرام چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کے یہ حضرات ہیں دن نکال کر حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے اور ان ہیں دنوں میں دین کی جو بنیادی تعلیمات تھیں وہ حاصل کرلیں، دین کا طریقہ سکھ لیا اور حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض یاب ہو گئے۔ اس نے چھو توں کا خیال

پھر خود ہی حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ نوجوان لوگ ہیں، یہ اپنے گھر والوں کی یاد لوگ ہیں، یہ اپنے گھر والوں کی یاد آتی ہوگی اور ان کو اپنے گھر والوں سے ملنے کی خواہش ہوگی، تو خود ہی حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بوچھا کہ تم اپنے گھر میں کس کو چھوڑ کر آئے ہو؟ ان میں سے کچھ ایسے نوجوان تھے جو نے شادی شدہ تھے۔ جب انہوں نے بتایا کہ ہم فلاں فلال کو چھوڑ کر آئے ہیں تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اب تم اپنے گھروں کو

واليس جاؤ-

#### گھرسے دور رہنے کا اصول

اس حدیث کے تحت علاء کرام نے یہ مسکد لکھا ہے کہ جو آدمی شادی شدہ ہو،
اس کو کس شدید ضرورت کے بغیرانچ گھرے زیادہ عرصہ تک دور نہ رہنا چاہئے،
اس میں خود اس کی اپی بھی حفاظت ہے اور گھروالوں کی بھی حفاظت ہے۔ کیونکہ
اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایبا وین عطا فرمایا ہے جس میں تمام جہوں اور تمام جانبوں کی
رعایت ہے، یہ نہیں کہ ایک طرف کو جھکاؤ ہوگیا اور دو سرے پہلو نگاہوں سے
او جھل ہوگئے، بلکہ اس دین اسلام کے اندر اعتدال ہے، اور اسی لئے اس کو
"اُمَّةَ وَسَطَلا" (درمیانی اُمّت) سے تعییر فرمایا۔ لہذا ایک طرف تو یہ فرمادیا کہ دین
عصب اٹھانے کے بیتے میں دو سرول کے جو حقوق تمہارے ذقے ہیں وہ پاہل ہونے
سیس بلکہ دونوں باتوں کی رعایت کرنی چاہئے۔ چنانچہ ان حضرات سے فرمایا کہ بیں
دن تک یہاں قیام کرلیا اور ضروری باتیں تم نے ان ایام کے اندر کی لیں، اب
تہمارے ذقے تمہارے گھروں کو والیں جاؤ۔
اس لئے تم اپنے گھروں کو والیں جاؤ۔

## دوسرے حقوق کی ادائیگی کی طرف تو تجہ

اب آپ غور کریں کہ انہوں نے ہیں دن میں دین کی تمام تفصیلات تو حاصل نہیں کرلی ہو تگی اور نہ ہی دین کا سارا علم سیکھا ہوگا، اگر حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ان سے فرمادہ کے کہ ابھی اور قربانی دو اور مزید کچھ دن یہاں رہو تاکہ شہیں دین کی ساری تفصیلات معلوم ہوجائیں۔ لیکن حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ انہوں نے دین کی ضروری باتیں سیکھ لی ہیں، اب ان کو دوسرے حقوق کی ادائیگی کے لئے بھیجنا چاہئے۔

#### اتناعكم سيكهنا فرض عين ہے

یہاں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہئے کہ دین کے علم کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قتم یہ کہ دین کا اتناعلم سیکھنا جو انسان کو اپنے فراکض اور واجبات اداکرنے کے لئے ضروری ہے، مثلاً یہ کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے؟ نمازوں میں رکعتوں کی تعداد کتی ہے؟ نماز میں کتنے فراکض اور واجبات ہیں؟ روزہ کیسے رکھا جاتا ہے اور کس وقت فرض ہو تا ہے؟ زکوہ کب فرض ہو تا ہے؟ اور کتی مقدار میں کن افراد کو اداکی جاتی ہے؟ اور ج کب فرض ہو تا ہے؟ اور یہ کہ کون می چیز طال ہے اور کون می چیز حرام ہے، مثلاً جھوٹ بولنا حرام ہے، فیبت کرنا حرام ہے، شراب بینا حرام ہے، خنریر کھانا جرام ہے، یہ طال و حرام کی بنیادی موٹی موٹی باتیں سیکھنا۔ لہذا اتی معلومات حاصل کرنا جس کے ذریعہ انسان اپنے فراکض و واجبات اداکر سیکے اور حرام معلومات حاصل کرنا جس کے ذریعہ انسان اپنے فراکض و واجبات اداکر سیکے اور حرام معلومات حاصل کرنا جس کے ذریعہ انسان مرد و عورت کے ذیتے فرض مین ہے۔ یہ جو حدیث شریف میں آیا ہے کہ "طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمة" یعنی علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے ذیتے فرض ہے۔ اس سے مراد یکی لیعنی علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے ذیتے فرض ہے۔ اس سے مراد یکی علم ہے۔

اننا علم حاصل کرنے کے لئے جتنی بھی قربانی دینی پڑے، قربانی دے۔ مثلاً والدین کو چھوڑنا پڑے تو والدین کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑنا پڑے تو چھوڑے، اس لئے کہ اتناعلم حاصل کرنا فرض ہے، اگر کوئی یہ علم حاصل کرنے ہے روکے، مثلاً ماں باپ روکیں، بیوی روکے، یا بیوی کو شوہر روکے تو ان کی بات ماننا حائز نہیں۔

## یہ علم فرض کفایہ ہے

علم کی دوسری قتم یہ ہے کہ آدی علم دین کی باقاعدہ پوری تفصیلات عاصل کرے اور باقاعدہ عالم ہے۔ یہ ہرانسان کے ذتے فرض عین نہیں ہے بلکہ یہ علم فرض کفایہ ہے۔ اگر کچھ لوگ عالم بن جائیں تو باقی لوگوں کا فریضہ بھی ادا ہوجاتا ہے۔ مثلاً ایک بہتی میں ایک عالم ہے اور دین کی تمام ضروریات کے لئے کافی ہے، تو ایک آدی کے عالم بن جانے ہے باقی لوگوں کا فریضہ بھی ساقط ہوجائے گا، اور اگر کوئی بڑی بہتی ہو یا شہر ہو تو اس کے لئے جتنے علاء کی ضرورت ہو، اس ضرورت کے مطابق اتنے لوگ عالم بن جائیں تو باقی لوگوں کا فریضہ ساقط ہوجائے گا۔

## دین کی باتیں گھر والوں کو سکھاؤ

بہرحال، جب حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ ان حضرات نے فرض عین کے بقدر جو علم تھا وہ بیں دن بیں حاصل کرلیا ہے، اور اب ان کو مزید یہاں رو کئے میں یہ اندیشہ ہے کہ ان کے گھروالوں کی حق تلفی نہ ہو، لہذا آپ نے ان حضرات سے فرمایا کہ اب اپ گھروں کو واپس جاؤ۔ لیکن ساتھ یہ تبیہہ بھی فرمادی کہ یہ نہ ہو کہ گھروالوں کے پاس جاکر غفلت کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کردو، بلکہ آپ نے فرمایا کہ جو کچھ تم نے یہاں رہ کر علم حاصل کیا اور جو کچھ دین کی باتیں یہاں سکھاؤ۔ اس سے پتہ چلا کہ ہر کی باتیں یہاں سکھیں، وہ باتیں اپنے گھروالوں کو جاکر سکھاؤ۔ اس سے پتہ چلا کہ ہر انسان کے ذمتے یہ بھی فرض ہے کہ وہ جس طرح خود دین کی باتیں سکھتا ہے، اپنے گھروالوں کو بھی سکھانا جن کے ذریعہ وہ صحیح معنوں میں مسلمان بن سکیں اور مسلمان رہ سکیں، یہ تعلیم دینا بھی ہر مسلمان کے معنوں میں مسلمان بن سکیں اور مسلمان رہ سکیں، یہ تعلیم دینا بھی ہر مسلمان کے دیتے فرض مین ہے۔ اور یہ ایسا ہی فرض ہے جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، جیسے دیتے فرض مین روزے رکھنا فرض ہے۔ یہ کام

#### اولاد کی طرف سے غفلت

ہارے معاشرے میں اس بارے میں بڑی کو تاہی پائی جاتی ہے۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے، سمجھدار اور بظاہر دین دار لوگ بھی اپنی اولاد کو دینی تعلیم دینے کی فکر

جتنے ضروری ہیں، اتناہی گھر والوں کو دین سکھانا بھی ضروری ہے۔

نہیں کرتے، اولاد کو نہ تو قرآن کریم صحیح طریقے سے پڑھنا آتا ہے، نہ ان کو نمازوں
کا صحیح طریقہ آتا ہے اور نہ ہی ان کو دین کی بنیادی معلومات حاصل ہیں۔ دنیاوی
تعلیم اعلیٰ درج کی حاصل کرنے کے باوجود ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ فرض شنت
میں کیا فرق ہوتا ہے۔ لہذا اولاد کو دین سکھانے کا اتناہی اہتمام کرنا چاہئے جتنا خود
نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور آگے آپ نے فرمایا کہ جاکر گھروالوں کو تھم دو،
لیعنی ان کو دین کی باتوں کا اور فرائض پر عمل کرنے کا تھم دو۔

#### كس طرح نماز پڑھنى چاہئے

پرفرایا: "صَلُوْا کَمَا رایتمونی اُصَلَی" یعنی اپ وطن جاگرای طرح نماز پڑھنا جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب یہ دیکھے کہ آپ نے ان ہے صرف یہ نہیں فرایا کہ نماز پڑھتے رہنا، بلکہ یہ فرایا کہ نماز اس طرح پڑھنا جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یعنی یہ نماز دین کا ستون ہے، اس کے اس کو تھیک ای طرح بجا لانے کی کوشش کرلی چاہئے جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ثابت اور منقول ہے۔ یہ مسلہ بھی ہمارے معاشرے میں بڑی توجہ کا طالب ہے۔ اللہ نعالی کے فضل و کرم ہے بہت ہے لوگ نماز پڑھتے تو بین، لیکن وہ پڑھنا ایسا ہو تا ہے جیعے سرے ایک بوجھ اتاردیا، نہ اس کی فکر کہ قیام مطابق ادا ہوئے یا نہیں؟ رکوع صبح ہوا یا نہیں، اور یہ ارکان شقت کے مطابق ادا ہوئے یا نہیں؟ لیس جلدی جلدی نماز پڑھ کر فارغ ہوگئے اور سرے فریضہ مطابق ادا ہوئے یا نہیں؟ لیس جلدی جلدی نماز پڑھ کر فارغ ہوگئے اور سرے فریضہ اتار دیا۔ طالا تکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ صلوا اتار دیا۔ طالاتکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ صلوا کماز ایتمونی اُصَلِی لیک جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ای طرح نماز بڑھے۔

#### نماز سُنت کے مطابق بڑھنے

و كھے! اگر نماز سنت كے مطابق اس طرح پڑھى جائے جس طرح نبى كريم صلى

الله علیہ وسلم سے ثابت ہے تو اس میں کوئی زیادہ وقت خرچ نہیں ہو تا، نہ ہی زیادہ محنت لگتی ہے، بلکہ اتنائی وقت صرف ہو گا اور اتنی ہی محنت خرچ ہوگی جتنی کہ اس طریقے سے پڑھنے میں لکتی ہے جس طریقے سے ہم پڑھتے ہیں۔ لیکن اگر تھوٹا سے وھیان اور تو تبہ کرلی جائے کہ جو نماز میں پڑھ رہا ہوں وہ شفت کے مطابق ہوجائے، تو اس تو تبہ کے نتیج میں وہی نماز شنت کے نورے منور ہوجائے گی، اور غفلت ہے اپنے طریقے سے پڑھتے رہوگے تو فریضہ تو ادا ہوجائے گا اور نماز چھوڑنے کا گناہ بھی نہ ہوگا، لیکن منت کا جو نور ہے، جو اس کی برکت ہے اور اس کے جو فوائد ہیں وہ حاصل نہ ہونگے۔ ایک مرتبہ میں نے ای مجلس میں تفصیل سے یہ عرض کیا تھا کہ شنت کے مطابق کس طرح نماز پڑھی جاتی ہے، وہ بیان قلم بند ہو کر شائع ہوچکا ہے جس كا نام "نمازي سُنت كے مطابق برھے" ہے۔ يد ايك چھوٹا سارسالہ ہے اور عام طور پر لوگ نماز میں جو غلطیاں کرتے ہیں اس میں اس کی نشاند ہی کردی ہے۔ آپ اس رسالے کو بڑھیں اور پھرانی نماز کا جائزہ لیں، اور یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے آپ نماز پڑھتے ہیں اس میں، اور جو طریقہ اس رسالے میں لکھا ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ آپ اندازہ لگائیں گے کہ اس رسالے کے مطابق نماز برھنے میں کوئی زیادہ وقت خرج نہیں ہوگا، زیادہ محنت نہیں گلے گی، لیکن سُنّت کا نور عاصل ہوجائے گا۔ لہٰذا ہر مسلمان کو اس کی فکر کرنی چاہئے۔

## حضرت مفتى اعظم ٌ كانماز كي درستى كاخيال

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمة الله علیه کی تراسی (۸۳) سال کی عمر میں وفات ہوئی۔ بجپن سے دین ہی پڑھنا شروع کیا، ساری عمردین ہی کی تعلیم دی اور فقے کھے، یہاں تک کہ ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم قرار پائے۔ پھر جب پاکستان تشریف لائے تو یہاں پر بھی "مفتی اعظم" کے لقب سے مشہور ہوئے، اور بلامبالغہ لاکھوں فتووں کے جواب زبانی اور

تحریری دیے، اور ساری عمر پڑھنے پڑھانے میں گزری۔ ایک مرتبہ فرمانے گے کہ میری ساری عمر فقہ پڑھنے پڑھانے میں گزری، لیکن اب بھی بعض او قات نماز پڑھتے ہوئے ایکی صورت حال پیدا ہوجاتی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اب کیا کروں، چنانچہ نماز پڑھنے کے بعد کتاب دکھ کریہ پتہ لگاتا ہوں کہ میری نماز درست ہوئی یا نہیں؟ لیکن میں لوگوں کو دکھتا ہوں کہ سمی کے دل میں یہ خیال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نماز درست ہوئی یا نہیں؟ بس پڑھ لی، اور شنت کے مطابق ہونے یا نہ ہونے کا خیال تو بہت دور کی بات ہے۔

نماز فاسد ہوجائے کی

نمازی صفول میں روزانہ یہ منظر نظر آتا ہے کہ لوگ آرام سے بالکل بے پرواہ ہو کر نماز میں کھڑے ہوئے سر کھجا رہے ہیں یا دونوں ہاتھ چہرے پر پھیر رہے ہیں۔ یاد رکھے! اس طرح اگر دونوں ہاتھ سے کوئی کام کرلیا اور اس حالت میں اتنا وقت گزرگیا جتنی در می تین مرتبه "سبحان دبی الاعلی" کی تسیع پڑھی جاسکے تو بس نماز ٹوٹ می، فاسد ہو گئی، فریضہ ہی ادا نہ ہوا، لیکن لوگوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ بعض او قات دونوں ہاتھوں سے کیڑے درست کررہے ہیں یا دونوں ہاتھوں ے پینہ صاف کررہ ہیں، حالانکہ اس طرح کرنے میں زیادہ وقت لگ جائے تو نماز ہی فاسد ہوجاتی ہے۔ یاد رکھئے! نماز میں ایس ہیئت اختیار کرنا جس سے دیکھنے والا یہ مجھے کہ شامد یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو ایس بیئت سے نماز فاسد ہوجاتی ہے۔ اور اگر كوئي شخص نمازيس ايك باتھ سے كام كرے، اس كے بارے ميں فقباء كرام نے یہ سلد لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک رکن میں مسلسل تین مرتبہ ایک ہاتھ سے كوئى كام كرے كه ويكھنے والا اے نماز ميں نه مجھے تو نماز فاسد ہوجائے گى- اى طرح تجدہ کرتے وقت پیثانی تو زمین پر تھی ہوئی ہے لیکن دونوں یاؤں زمین سے اعمے ہوئے ہیں، اگر پورے حدے میں دونول پاؤل پورے اٹھے رہے اور ذرا ی دیرے لئے بھی زمین پر ند ملے تو محدہ ادا نہ ہوا، اور جب محدہ ادا نہ ہوا تو نماز بھی

درست نه جولی-

## صرف نيت كي دڙستي كافي نهيس

یہ چند ہاتیں مثال کے طور پر عرض کردیں۔ ان کی طرف تو تبہ اور دھیان نہیں، اور ان کی اصلاح اور در تی کی فکر نہیں، بلکہ ان کی طرف سے غفلت ہے، وقت بھی خرچ كردے بيں، نماز بھى يڑھ رے بيں، ليكن اس كو صحح طريقے ، اداكرنے كى فكر نہيں، اس كا بتيجہ يہ ہے كه كرى كرائى محنت اكارت جارى ہے۔ اور اب تويه حال ہے کہ اگر کسی کو بتایا جائے کہ بھائی! نماز میں الی حرکت نہیں کرنی جائے، تو ایک کسالی جواب ہر شخص کو یاد ہے، اس وہ جواب دے دیا تا ہے، وہ یہ کہ: انما الاعمال بالنيات- يه ايا جواب ع جو مرجكه جاكر فث موجاتا ع- يعنى ہاری نیت تو درست ہے اور الله میال نیت کو دیکھنے والے ہیں۔ ارے بھائی! اگر نیت ہی کافی تھی تو یہ سب تکلف کرنے کی کیاضرورت تھی، بس گھرمیں بین کرنیت كريست كه جم الله ميال كي نماز پره رب بي، بس نماز ادا موجاتي- ارب بهائي! نيت ك مطابق عمل بهى تو چائے، مثلاً آپ نے يد نيت توكرلى كد مي لامور جارما مول اور كوئد والى كارى مين ميھ كئ، توكيا خالى يه نيت كرنے سے كه ميس لامور جاربا ہوں۔ کیاتم لاہور پننج جاؤگے؟ ای طرح اگر نیت کرلی کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ اختیار نہیں کیا، تو تنہا نیت کرنے سے نماز کس طرح ورست موكى؟ جب تك وه طريقه اختيار ندكيا موجو جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ ای لئے آپ نے ان نوجوانوں کو رخصت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ الله تعالى عم سب كو سُنت كے مطابق نماز يرصنے كى توفق عطا فرمائے۔ آمين

اذان کی اہمیت

يح آپ نے ان ے قرمایا: فاذا حضرت الصلوة فليؤذن لكم أحدكم

100

یعنی جب نماز کا وقت آجائے تو تم میں ہے آیک شخص اذان دے۔ یہ اذان دیا مسنون ہے۔ اگر بالفرض کوئی شخص مسجد میں نماز نہیں پڑھ رہا ہے بلکہ جنگل یا صحراء میں نماز پڑھ رہا ہے، تو اس وقت بھی شنت یہ ہے کہ اذان دے۔ یہاں تک کہ اگر آدمی اکیلا ہے تب بھی حکم یہ ہے کہ اذان دے کر نماز پڑھے۔ کیونکہ اذان اللہ کے دین کا ایک شعار اور علامت ہے، اس لئے ہر نماز کے وقت اذان کا حکم ہے۔ بعض علاء کرام ہے سوال کیا گیا کہ جنگل اور صحراء میں اذان دینے ہے کیا فائدہ ہے؟ جب کہ کسی اور انسان کے سننے اور من کر نماز کے لئے آنے کی کوئی امید نہیں ہے، یا مثلاً غیر مسلموں کا علاقہ ہے تو پھراذان دینے ہے کیا فائدہ اس لئے کہ اذان کی آواز من کر کون نمازہ کے لئے آئے گا؟ تو علاء کرام نے جواب میں فرمایا کہ اللہ تعالی کی مخلوق بیشمار ہیں، ہو سکتا ہے کہ انسان اس اذان کی آواز کو نہ سنیں اللہ تعالی کی مخلوق بیشمار ہیں، ہو سکتا ہے کہ انسان اس اذان کی آواز کو نہ سنیں لئک ہو سکتا ہے کہ جانس یا ملائکہ آجا کیں اور وہ تمہاری لئک مخلوق بیشمار ہیں، ہو سکتا ہے کہ انسان اس اذان کی آواز کو نہ سنیں المائکہ آجا کیں اور وہ تمہاری المائ ہیں جو ہائیں۔ بہرصال، حکم یہ ہے کہ نماز میں پہلے اذان دو، چاہے تم تنہا نماز میں شریک ہوجائیں۔ بہرصال، حکم یہ ہے کہ نماز سے پہلے اذان دو، چاہے تم تنہا

## بڑے کو امام بنائیں

پھر آپ نے ان ہے فرمایا کہ "ولیومکم اکبرکم" یعنی تم میں ہے جو شخص عربی بڑا ہو وہ امامت کرے۔ اصل علم یہ ہے کہ اگر جماعت کے وقت بہت ہے لوگ موجود ہیں تو ان میں جو شخص علم میں زیادہ ہو، اس کو امامت کے لئے آگے کرنا چاہئے۔ لیکن یہال پر چونکہ علم کے اعتبار ہے یہ حضرات برابر تھے، سب اکھٹے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے، جو علم ایک نے سیکھا، وہی علم دوسرے نے بھی سیکھا، اور حکم یہ ہے کہ جب علم میں سب برابر ہوں تو پھرجو شخص عمر میں بڑا ہو، اس کو آگے کرنا چاہئے۔ یہ اللہ تعالی نے بڑے ہوں تو پھرجو شخص عمر میں بڑا ہو، اس کو آگے کرنا چاہئے۔ یہ اللہ تعالی نے بڑے قرمی کا ایک اعزاز رکھا ہے کہ جس کو اللہ تعالی نے عمر میں بڑا بنایا ہے، چھوٹوں کو چاہئے کہ اس کو آگے کریں۔

### بڑے کوبڑائی دینا اسلامی ادب ہے

حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خيرجو يهوديوں كى بستى تھى، وہاں ير ايك مسلمان كو يبوديوں نے قتل كرديا تھا، جن صاحب کو قتل کیا گیا تھا ان کے ایک بھائی تھے جو اس مقتول کے ولی تھے، وارث تھ، وہ بھائی اینے چیاکو لے کر حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بتانے کے لئے آئے کہ جارا بھائی قتل کردیا گیا، اب اس کا بدلہ لینے کا کیا طریقہ ہونا چاہئے۔ چونکہ یہ جو بھائی تھے، یہ رشتہ کے اعتبارے مقتول کے زیادہ قریبی تھے، اور دوسرے چھاتھے۔ یہ دونول حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور مقتول کے بھائی نے حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم ہے بات کرنی شروع کر دی، اور چیا خاموش بیٹھے تھے، تو اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتول کے بھائی سے فرمایا کہ "تحبّر الکُبْرَ" بڑے کو بڑائی دو۔ یعنی جب ایک بڑا تمہارے ساتھ موجود ہے تو پھر تمہیں گفتگو كا آغاز نه كرنا چاہئے، بلكه تمبیں اپنے چياكو كہنا چاہئے کہ گفتگو کا آغاز وہ کریں، پھر جب ضرورت ہو تو تم بھی درمیان میں گفتگو کرلینا، لیکن بڑے کو بڑائی دو۔ یہ بھی اسلامی آداب کا ایک نقاضہ ہے کہ جو عمر میں بڑا ہو، اس کو آگے کیا جائے۔ اگرچہ اس کو دوسری کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، صرف بڑی عمر ہونے کی فضیلت حاصل ہے، تو اس کا بھی اوب اور لحاظ کیا جائے اور اس کو آگے رکھا جائے، نہ کہ چھوٹا آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ ای لئے آپ نے ان نوجوانوں سے فرمایا کہ جب نماز کا وقت آجائے تو تم میں جو عمر میں بڑا ہو، اس کو امام بنادو۔ اس لئے کہ امامت کا منصب ایسے آدمی کو دینا چاہتے جو سب میں علم کے اعتبارے فائق ہو یا کم از کم عمرے اعتبارے فائق ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین

وآخر دَعُوانا أَنِ الحَمْدُ لللهِ رَبِّ العُلمين



مقام خطاب : جامع مجد بیت المکرّم گشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ١٠

# لِسْمِ اللَّهِ الرَّظْنِ الرَّطْمُ

# استخاره كالمسنون طريقيه

الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره و نؤمن به ونتوکل علیه، ونعود بالله من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا، من یهده الله فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لاشریک له، ونشهدان سیدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلی الله تعالی علیه وعلی أله واصحابه وبارک وسلم تسلیماً کشیرًاکثیرا۔

#### امابعدا

﴿عن مكحول الازدى رحمه الله تعالى قال: سمعت ابن عمر رضى الله تعالى عنه يقول: ان الرجل يستخير الله تبارك و تعالى فيختارله، فيسخط على ربه عزوجل، فلايلبث ان ينظر فى العاقبة فاذا هو خير له ﴾ (كاب الإملاين مبارك، زيادات الزحد لنيم بن ماد، باب في الرضا بالتفاء سخيم)

### حديث كامطلب

یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عہما کا ایک ارشاد ہے۔ فرماتے ہیں کہ
بعض او قات انسان اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتا ہے کہ جس کام میں میرے لئے فیر بو
وہ کام ہوجائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے وہ کام اختیار فرمادیتے ہیں جو اس کے حق
میں بہتر ہوتا ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے وہ کام اس بندہ کی سمجھ میں نہیں آتا تو وہ
میں بہتر ہوتا ہے، لیکن جو کام طاوہ تو مجھے اچھا نظر نہیں آرہا ہے، اس میں تو
لئے اچھاکام تلاش کیجے، لیکن جو کام طاوہ تو مجھے اچھا نظر نہیں آرہا ہے، اس میں تو
میرے لئے تکلیف اور پریشانی ہے۔ لیکن بچھے عرصہ کے بعد جب انجام سامنے آتا
میرے لئے تکلیف اور پریشانی ہے۔ لیکن بچھے عرصہ کے بعد جب انجام سامنے آتا
وہی میرے لئے تو فیصلہ کیا تھا
دہی میرے حق میں بہتر تھا۔ اس وقت اس کو بتہ نہیں تھا اور پیہ سمجھ رہا تھا کہ
میرے ساتھ ذیادتی اور ظلم ہوا ہے، اور اللہ تعالی کے فیصلے کا ضیح ہوتا بعض او قات

اس روایت میں چند باتیں قابل ذکر ہیں، ان کو سمجھ لینا چاہے۔ پہلی بات یہ ب کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالی سے استخارہ کر تا ہے تو اللہ تعالی اس کے لئے خیر کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ استخارہ کے کہتے ہیں؟ اس بارے میں لوگوں کے درمیان طرح طرح کی غلط بہیاں پائی جاتی ہیں، عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ "استخارہ" کرنے کا کوئی خاص طریقہ اور خاص عمل ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی خواب نظر آتا ہے اور اس خواب کے اندر ہدایت دی جاتی ہے کہ فلال کام کرویا نہ کرو۔ خوب سمجھ لیس کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے "استخارہ" کا جو مسنون طریقہ ثابت ہے اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے "استخارہ" کا جو مسنون طریقہ ثابت ہے اس میں اس ضم کی کوئی بات موجود نہیں۔

### استخاره كاطريقيه اوراس كي دعا

"استخارہ" کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ آدی دو رکعت نقل استخارہ کی نیت سے پڑھے۔ نیت یہ کرے کہ میرے سامنے دو رائے ہیں، ان ہیں سے جو رائے میرے حق میں بہتر ہو، اللہ تعالی اس کا فیصلہ فربادیں۔ پھردو رکعت پڑھے اور نماز کے بعد استخارہ کی وہ مسنون دعا پڑھے جو حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے۔ یہ بڑی عجیب دعا ہے، پینمبری یہ دعا مانگ سکتا ہے اور کسی کے بس کی بات نہیں، اگر انسان ایری چوٹی کا ذور لگالیتا تو بھی ایسی دعا بھی نہ کر سکتا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی۔ وہ دعا یہ ہے۔

واللّهم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدر بقدرتک واستلک من فضلک العظیم، فانّک تقدر ولا اقدر، وتعلم ولا اعلم، وانت علام الغیوب، اللّهم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیرلی فی دینی ومعیشتی وعاقبه امری او قال فی عاجل امری و آجله فیسره لی تم - ر کلی فیه، وان کنت تعلم ان هذا الامر شرلی فی دینی و معیشتی و عاقبه امری او قال فی عاجل امری و آجله فاصرفه عنی و اصوفنی عنه و اقدر لی الخیر ویث کان ثم ارضنی به ا

(ترندي كتاب الصلوة باب ماجاء في ملاة الاستخارة)

### دعا كاترجمه

اے اللہ! میں آپ کے علم کا واسطہ دے کر آپ سے خیر طلب کرتا ہوں اور آپ کی قدرت کا واسطہ دے کر میں اچھائی پر قدرت طلب کرتا ہوں، آپ غیب کو

جانے والے ہیں۔ اے اللہ! آپ علم رکھتے ہیں، میں علم نہیں رکھتا۔ بعنی یہ معاملہ میرے حق میں بہترے یا نہیں، اس کاعلم آپ کو سے مجھے نہیں۔ اور آپ قدرت رکھتے میں اور میرے اندر قدرت نہیں۔ یا اللہ! اگر آپ کے علم میں ہے کہ یہ معالمہ (اس موقع پر اس معالمہ کا تصور ول میں لائے جس کے لئے استخارہ کررہا ہے) میرے حق میں بہترے، میرے دین کے لئے بھی بہترے، میری معاش اور دنیا کے اعتبارے بھی بہترے اور انجام کار کے اعتبارے بھی بہترے تو اس کو میرے لئے مقدّر فرماد بجئے اور اس کو میرے لئے آسان فرماد بجئے اور اس میں میرے لئے برکت يدا فراد بحاً- اور اگر آپ ك علم بس يه بات ب كه يه معالمه ميرے حق مي برا ب، میرے دین کے حق میں بُرا ہے یا میری دنیا اور معاش کے حق میں بُرا ہے یا میرے انجام کار کے اعتبارے براہے تو اس کام کو جھے سے چیروجیجے اور مجھے اس ے بھیر دیجے، اور میرے لئے خیر مقدر فرماد بیجے جہاں بھی ہو۔ لین اگر یہ معالمہ میرے لئے بہتر نہیں ہے تو اس کو تو چھوڑ دیجئے اور اس کے بدلے جو کام میرے لئے بہتر ہو اس کو مقدّر فرماد بجئے ، مجر مجھے اس پر راضی بھی کرد بجئے اور اس پر مطمئن 25-15.

دو رکعت نفل پڑھنے کے بعد اللہ تعالی سے بد دعاکرلی تو بس استخارہ ہو کیا۔

## استخارهٔ کا کوئی وقت مقرر نہیں

بعض لوگ یہ سیجھتے ہیں کہ استخارہ ہیشہ رات کو سوتے وقت بی کرنا چاہئے یا عشاء کی نماز کے بعد ہی کرنا چاہئے یا عشاء کی نماز کے بعد ہی کرنا چاہئے۔ ایسا کوئی ضروری نہیں، بلکہ جب بھی موقع لمے اس وقت یہ احتفارہ کرلے۔ نہ رات کی کوئی قید ہے، اور نہ دن کی کوئی قید ہے نہ سونے کی کوئی قید ہے۔

### خواب آناضروری نہیں

بعض لوگ یہ سیجھتے ہیں کہ استخارہ کرنے کے بعد خواب آئے گااور خواب کے ذریعہ ہمیں بتایا جائے گا کہ یہ کام کرو یا نہ کرو۔ یاد رکھتے! خواب آنا کوئی ضروری نہیں کہ خواب میں کوئی اشارہ ضرور دیا جس کہ خواب میں کوئی اشارہ ضرور دیا جس کے بعض مرتبہ خواب میں نہیں آتا۔

### استخاره كالمتيجه

بعض حفزات کا کہنا ہے ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد خود انسان کے دہل کا رجحان ایک طرف ہوجاتا ہے، بس جس طرف رجمان ہوجائے وہ کام کرلے، اور بھڑت ایسا رجمان ہوجاتا ہے۔ لیکن بالفرض اگر کسی ایک طرف دل میں رجحان نہ بھی ہو بلکہ دل میں کشکش موجود ہو تو بھی استخارہ کا مقصد پھر بھی حاصل ہے، اس لئے کہ بندہ کے استخارہ کرنے کے بعد اللہ تعالی وہی کرتے ہیں جو اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اس کے بعد حالات ایسے بیدا ہوجاتے ہیں پھر دہی ہوتا ہے جس میں بندے کے لئے فیر ہوتی ہے اور اس کو پہلے سے بتا بھی نہیں ہوتا۔ بعض او قات انسان ایک رائے کو بہت اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن اچانک رکاد ٹیس پیدا ہوجاتی ہیں اور اللہ تعالی اس کو بہتے ہے۔ بیا بھی نہیں ہوتا۔ بعض او قات انسان ایک رائے کو اس بندے سے بیدا ہوجاتی ہیں اور اللہ تعالی اس کو اس بندے سے بھیر دیتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالی استخارہ کے بعد اسباب ایسے پیدا فرمادیتے ہیں کہ پھروہ ہوتا ہے جس میں بندے کے لئے فیر ہوتی ہے۔ اب فیر کس میں بندے کے لئے فیر ہوتی ہے۔ اب فیر کس میں بندے کے لئے فیر ہوتی ہے۔ اب فیر کس میں بندے کے لئے فیر ہوتی ہے۔ اب فیر کس میں بندے کے لئے فیر ہوتی ہوتا ہے جس میں بندے کے لئے فیر ہوتی ہے۔ اب فیر کس میں ہوتا گین اللہ تعالی فیصلہ فرما دیتے ہیں۔

### تہارے حق میں ہی بہتر تھا

آب جب وہ کام ہوگیا تو اب ظاہری اعتبارے بعض او قات ایسا لگتا ہے کہ جو کام ہوا نظر نہیں آرہا ہے، دل کے مطابق نہیں ہے، تو اب بندہ الله تعالی سے

شکوہ کرتا ہے کہ یا اللہ! میں نے آپ سے مشورہ اور استخارہ کیا تھا گرکام وہ ہوگیا جو میری مرضی اور طبیعت کے خلاف ہے اور بظاہر یہ کام اچھا معلوم نہیں ہورہا ہے۔
اس پر حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ ارے نادان! تو اپنی محدود عقل سے سوچ رہا ہے کہ یہ کام تیرے حق میں بہتر نہیں ہوا، لیکن جس کے علم میں ساری کا نتات کا نظام ہے، وہ جانتا ہے کہ تیرے حق میں کیا بہتر تھا اور کیا بہتر نہیں تھا، اس نے جو کیا وہی تیرے حق میں بہتر تھا۔ بعض او قات ونیا میں تجھے پتہ نہیں جل جائے کہ تیرے حق میں کیا بہتر تھا اور بعض او قات ونیا میں تجھے پتہ نہیں جل جائے کہ تیرے حق میں کیا بہتر تھا اور بعض او قات پوری زندگی میں بھی پتہ نہیں جل جائے گا کہ واقعہ بی میرے لئے بہتر جلے گا کہ واقعہ بی میرے لئے بہتر جلے گا کہ واقعہ بی میرے لئے بہتر خوا۔

### تم بج کی طرح ہو

اس کی مثال یوں سمجھیں بیسے ایک بچہ ہے جو ماں باپ کے سامنے مچل رہا ہے کہ فلاں چیز کھائ کا اور ماں باپ جانتے ہیں کہ اس وقت بچے کا پے چیز کھانا بچے کے نقصان دہ ہے اور مبلک ہے۔ چانچہ ماں باپ بچے کو وہ چیز نہیں دیے اب بچ اپنی نادانی کی وجہ سے ہے جھتا ہے کہ میرے ماں باپ نے میرے ساتھ ظلم کیا، میں جو چیز مانگ رہا تھا وہ چیز مجھے نہیں دی اور اس کے بدلے میں مجھے کروی کروی دوا کھلارہ ہیں۔ اب وہ بچہ اس دوا کو اپنے حق میں خیر نہیں سمجھ رہا ہے لیکن بڑا مونے کے بعد جب اللہ تعالی اس بچے کو عقل اور قہم عطا قرمائیں کے اور اس کو ہم میں تو اپنے کے موت مانگ رہا تھا اور محمد کی اور اس کو سمجھ آئے گی تو اس وقت اس کو پتہ بطے گاکہ میں تو اپنے لئے موت مانگ رہا تھا اور میرے ماں باپ میرے لئے زندگی اور صحت کا راستہ تلاش کررہے تھے۔ اللہ تعالی تو میرے ماں باپ میرے لئے زندگی اور صحت کا راستہ تلاش کررہے تھے۔ اللہ تعالی تو اپنے بندوں پر ماں باپ سے زیادہ مہریان ہیں، اس لئے اللہ تعالی وہ راستہ اختیار اپنے ہیں جو انجام کار بندہ کے لئے بہتر ہو تا ہے۔ اب بعض او قات اس کا بہتر ہو تا ہے۔ اب بعض او قات اس کا بہتر ہو تا ہے۔ اب بعض او قات اس کا بہتر ہو تا ہے۔ اب بعض او قات اس کا بہتر ہو تا ہے۔ اب بعض او قات اس کا بہتر ہو تا ہے۔ اب بعض او قات اس کا بہتر ہو تا ہے۔ اب بعض او قات اس کا بہتر ہو تا ہے۔ اب بعض او قات اس کا بہتر ہو تا ہے۔ اب بعض او قات اس کا بہتر ہو تا ہے۔ اب بعض او قات اس کا بہتر ہو تا ہے۔ اب بعض او قات اس کا بہتر ہو تا ہے۔ اب بعض او قات اس کا بہتر ہو تا ہے۔ اب بعض او قات اس کا بہتر ہو تا ہے۔ اب بعض او قات اس کا بہتر ہو تا ہے۔ اب بعض او قات اس کا بہتر ہو تا ہے۔

ونيامين بته چل جاتا ہے اور بعض او قات دنيا ميں بته نہيں چلتا۔

### حضرت مویٰ علیه السلام کا ایک واقعه

میرے یضح حفرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ایک واقعہ
سایا۔ یہ واقعہ میں نے انہیں سے ساہ، کہیں کتاب میں نظرے نہیں گزرا لیکن
کتابوں میں کسی جگہ ضرور منقول ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ جب موی علیہ السلام اللہ تعالی
سے ہم کلام ہونے کے لئے کوہ طور پر تشریف لے جارہ بھے تو راستے میں ایک
شخص نے حضرت موی علیہ السلام سے کہا کہ حضرت! آپ اللہ تعالی سے ہم کلای کا شرف
ہونے کے لئے تشریف لے جارہ ہیں، آپ کو اللہ تعالی سے ہم کلای کا شرف
ماصل ہوگا اور اپنی خواہشات، اپنی تمنائیں اور اپنی آرزد کی اللہ تعالی کے سامنے
پینی کرنے کا اس سے زیادہ اچھا موقع اور کیا ہوسکتا ہے، اس لئے جب آپ وہاں
پینیس تو میرے حق میں بھی دعا کرد ہے گا۔ کونکہ میری زندگی میں مصیبیں بہت ہیں
اور میرے اوپر تکلیفوں کا ایک پیاڑ ٹوٹا ہوا ہے، فقرو فاقہ کا عالم ہے اور طرح طرح
کی پریٹانیوں میں گرفتار ہوں۔ میرے لئے اللہ تعالی سے یہ دعا کیجے گا کہ اللہ تعالی
کی پریٹانیوں میں مرفتار ہوں۔ میرے کے اللہ تعالی سے یہ دعا کیجے گا کہ اللہ تعالی
بات ہے، میں تمہارے لئے دعا کروں گا۔

## جاؤہم نے اس کو زیادہ دیدی

جب کوہ طور پر پنچے تو اللہ تعالیٰ ہے ہم کلای ہوئے۔ ہم کلای کے بعد آپ کو وہ شخص یاد آیا جس نے دعاکے لئے کہا تھا۔ آپ نے دعاکی یا اللہ! آپ کا ایک بندہ ہے جو فلال جگہ رہتاہے، اس کا یہ نام ہے، اس نے مجھ سے کہا تھا کہ جب میں آپ کے سامنے حاضر ہوں تو اس کی پریٹانی چش کردوں۔ یا اللہ! وہ بھی آپ کا بندہ ہے، آپ اپنی رحمت سے اس کو راحت عطا فرماد بیخ تاکہ وہ آرام اور عافیت میں آجائے ادر اس کی مصیبیں دور ہوجائیں اور اس کو بھی اپنی نعییں عطا فرمادیں۔ اللہ تعالی نے بوچھا کہ اے موی اس کو تھوڑی نعمت دوں یا زیادہ دوں؟ حضرت موی علیہ السلام نے سوچا کہ جب اللہ تعالی سے مانگ رہے جیں تو تھوڑی کیوں ما تکمیں۔ اس لئے انہوں نے اللہ تعالی سے فرمایا کہ یا اللہ! جب نعمت دین ہے تو زیادہ ہی دیجے۔ اللہ تعالی نے فرمایا: جاؤ ہم نے اس کو زیادہ دیدی۔ حضرت موی علیہ السلام مطمئن ہوگئے۔ اس کے بعد کوہ طور پر جنے دن قیام کرنا تھا قیام کیا۔

### ساری دنیا بھی تھوڑی ہے

جب کوہ طورے واپس تخریف لے جانے گے تو خیال آیا کہ جاکر ذرااس بندہ کا حال دیکھیں کہ وہ کس حال میں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں دعا قبول بخرمالی بھی۔ چنانچہ اس کے گھر جاکر دروازے پر دستک دی تو ایک دو سرا شخص باہر نکلا۔ آپ نے فرمایا کہ بجھے فلال شخص سے ملاقات کرنی ہے۔ اس نے کہا کہ اس کا تو کانی عرصہ ہوا انتقال ہو چکا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ کب انتقال ہوا؟ اس نے کہا فلال دن اور فلال وقت انتقال ہوا۔ حضرت موکی علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ جس فلال دن اور فلال وقت انتقال ہوا۔ حضرت موکی علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ جس وقت میں نے اس کے حقوری دیر بعد ہی اس کا انتقال ہوا ہے۔ اب موکی علیہ السلام بہت پریثان ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ! یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، میں نے اس کے لئے عافیت اور راحت مائی اللہ! یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، میں نے اس کے لئے عافیت اور راحت مائی کہ تھی اور نعمت مائی تھی، گر آپ نے اس کو زندگی سے ختم کردیا؟ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے تم سے پوچھا تھا کہ تھوڑی نمت ویں یا زیادہ دیں؟ تم نے کہا تھا کہ زیادہ دیں، اگر ہم ساری دنیا بھی اٹھا کہ دیا جس میں ان پر واقعی یہ بات صادق آئی ہے کہ دیں، اگر ہم ساری دنیا بھی اٹھا کہ دیے جب بھی تھوڑی، ہی ہوتی اور اب ہم نے دیں۔ اس کو آخرت اور جنت کی جو نعمیں دی جیں ان پر واقعی یہ بات صادق آئی ہے کہ اس کو آخرت اور جنت کی جو نعمیں دی جیں ان پر واقعی یہ بات صادق آئی ہے کہ اس کو آخرت اور جنت کی جو نعمیں دی جیں ان پر واقعی یہ بات صادق آئی ہے کہا

وہ زیادہ تعتیں ہیں، دنیا کے اندر زیادہ تعتیں اس کو مل ہی نہیں سکتی تھیں، لہذا ہم نے اس کو آخرت کفتیں عطا فرمادیں۔

یہ انسان کس طرح آپی محدود عقل سے اللہ تعالی کے فیصلوں کا اوراک کرسکتا ہے۔ وہی جانتے ہیں کہ کس بندے کے حق میں کیا بہتر ہے۔ اور انسان صرف ظاہر میں چند چیزوں کو دیکھ کر اللہ تعالی سے ظلوہ کرنے لگتا ہے اور اللہ تعالی کے فیصلوں کو بڑا مانے لگتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی سے بہتر فیصلہ کوئی نہیں کرسکتا کہ کس کے حق میں کیا بہتر ہے۔

### استخاره كرنے كے بعد مطمئن ہوجاؤ

اسی وجہ سے اس حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ تعالی عہما فرمارہ بیں کہ جدب تم کسی کام کا استخارہ کر چکو تو اس کے بعد اس پر مطمئن ہوجاؤ کہ اب اللہ تعالی جو بھی فیصلہ فرمائیں گے وہ خیر ہی کا فیصلہ فرمائیں گے، چاہے وہ فیصلہ فلاہر نظر میں تمہیں اچھا نظرنہ آرہا ہو، لیکن انجام کے اعتبار سے وہی بہتر ہوگا۔ اور پھر اس کا بہتر ہونا یا تو ونیا ہی معلوم ہوجائے گا ورنہ آخرت میں جاکر تو یقیناً معلوم ہوجائے گا ورنہ آخرت میں جاکر تو یقیناً معلوم ہوجائے گا درنہ آخرت میں جاکر تو یقیناً معلوم ہوجائے گا کہ اللہ تعالی نے جو فیصلہ کیا تھا وہی میرے حق میں بہتر تھا۔

### استخاره كرنے والاناكام نہيں ہو گا

ایک اور حدیث می حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا۔

ما خاب من استخارولاندم من استشار 

ما خاب من استخارولاندم

یعنی جو آدمی اینے متاللات میں استخارہ کرتا ہو وہ مجمی ناکام نہیں ہوگا اور جو شخص اینے کاموں میں مشورہ کرتا ہو وہ مجمی نادم اور پشیان نہیں ہوگا کہ میں نے یہ

کام کیوں کرلیا یا ہیں نے یہ کام کیوں نہیں کیا، اس لئے کہ جو کام کیا وہ مشورہ کے بعد کیا اور اگر نہیں کیا تو مشورہ کے بعد نہیں کیا، اس وجہ سے وہ نادم نہیں ہوگا۔
اس حدیث بیں یہ جو فربایا کہ استخارہ کرنے والا ناکام نہیں ہوگا، مطلب اس کا بی ہے کہ انجام کار استخارہ کرنے والے کو ضرور کامیابی ہوگی، چاہے کسی موقع پر اس کے دل بیں یہ خیال بھی آجائے کہ جو کام ہوا وہ اچھا نہیں ہوا، لیکن اس خیال کے آنے کے باوجود کامیابی ای شخص کو ہوگی جو اللہ تعالی سے استخارہ کرتا ہے۔ اور جو شخص مشورہ کر کے کام کرے گا وہ بچھتائے گا نہیں، اس لئے کہ بالفرض اگر وہ کام شخص مشورہ کر کے کام کرے گا وہ بچھتائے گا نہیں، اس لئے کہ بالفرض اگر وہ کام اپنی خور رائی سے اور اپنی تو بی اس بات کی تعلی موجود ہوگی کہ میں نے یہ کام اپنی خور رائی سے اور اپنی تا ہوا بلکہ اپنی دوستوں سے اور بڑوں کی خور رائی سے اور اپنی تھا، اب آ کے اللہ تعالی کے حوالے ہے کہ وہ جیسا جا ہی فورہ وہ کی کہ میں کے اس حدیث میں دو باتوں کا مشورہ دیا ہے کہ جب بھی چاہیں فیصلہ فرمادیں۔ اس لئے اس حدیث میں دو باتوں کا مشورہ دیا ہے کہ جب بھی مشورہ۔

### استخاره كي مختصردعا

اوپر استخارہ کا جو مسنون طریقہ عرض کیا، یہ تو اس وقت ہے جب آدی کو استخارہ کرنے کی مہلت اور موقع ہو، اس وقت تو دو رکعت پڑھ کر وہ مسنون دعا پڑھ۔ لیکن بیا او قات انسان کو اتن جلدی فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ اس کو پوری دو رکعت پڑھ کر دعا کرنے کا موقع ہی نہیں ہو تا، اس لئے کہ اچانک کوئی کام سائے آگیااور فوراً اس کے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرنا ہے۔ اس موقع کے لئے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا تلقین فرمائی ہے۔ وہ یہ ہے۔

### ﴿اللَّهُمَّ حِزْلِي وَاخْتُولِي ﴾

(كنزل العمال: جلد عديث نمبر١٨٠٥١)

اے اللہ! میرے کئے آپ پند فرماد بجئے کہ مجھے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہئے۔ بس بیہ دعا پڑھ لے۔ اس کے علادہ ایک اور دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے۔ وہ یہ ہے۔

﴿اَللَّهُمَّ اهْدِينَ وَسُدِدْنِي ﴾

(محيح مسلم ابواب الذكر والدعاء ، باب التعوذ من شرما عمل)

اے اللہ امیری صحح ہدایت فرمائے اور جمعے سیدھے راست پر رکھئے۔ ای طرح ایک اور مسنون دعاہے۔

﴿اللَّهُمَّ الْهِمْنِيُ رُشُدِيْ، ﴾

(ترندي، كتاب الدعوات، باب نمبرد)

اے اللہ اجو سمجے راستہ ہے وہ میرے ول پر القا فرماد یجئے۔ ان دعاؤں میں ہے جو دعا یاد آج اس کو ای وقت پڑھ لے۔ اور اگر عربی میں دعا یاد نہ آئے تو اردو ہی میں دعا کرلو کہ یا اللہ ابجھے یہ کشکش پیش آئی ہے آپ مجھے صحیح راستہ دکھا دیجئے۔ اگر زبان سے نہ کہہ سکو تو ول ہی ول میں اللہ تعالی ہے کہہ دو کہ یا اللہ ایہ مشکل اور یہ پریٹانی پیش آئی ہے، آپ صحیح راستہ دل میں وال دیجئے۔ جو راستہ آپ کی رضا کے مطابق ہو اور جس میں میرے لئے خیر ہو۔

## حفرت مفتئ اعظم" كامعمول

میں نے اپنے والد ماجد مفتی اعظم پاکتان حفرت مولانا مفتی تحم شفیع صاحب رحمة الله علیه کو ساری عمریه عمل کرتے ہوئے دیکھا کہ جب بھی کوئی ایا معالمہ

پیش آتاجی میں فورا فیصلہ کرنا ہوتا کہ یہ دو رائے ہیں، ان میں ہے ایک رائے کو اختیار کرنا ہے تو آب اس وقت چند لمحول کے لئے آ کھ بند کر لیتے، اب جو شخص آپ کی عادت ہے دائف نہیں اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ آ کھ بند کر کے کیا کام ہورہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ آ کھ بند کر کے ذرا ی دیر میں اللہ تعالی کی طرف رجوع کر لیتے اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ ہے دعا کر لیتے کہ یا اللہ! میرے سانے یہ کشکش کی بات پیش آگئی ہے، میری سمجھ میں نہیں آرہا کہ کیا فیصلہ کروں، آپ میرے دل میں وہ باٹ ڈال دیجے جو آپ کے نزدیک بہتر ہو۔ بس دل ہی دل میں یہ چھوٹا سااور مختم سااستخارہ ہوگیا۔

## ہر کام کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرلو

میرے شخ صرت ذاکر عبدالحی صاحب قدی اللہ سمرہ فرایا کرتے سے کہ بو شخص ہرکام کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرلے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اس لئے کہ حمیس اس کا اندازہ نہیں کہ تم نے ایک لحد کے اندر کیا ہے کیا کرلیا، اینہ تعالیٰ سے رشتہ جوڑ لیا، آللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرلیا، اللہ تعالیٰ سے خیرمانگ کی اور اپنے لئے صبح راستہ طلب کرلیا۔ اس کا بتجہ یہ ہوا کہ ایک طرف تمہیں صبح راستہ مل گیا اور دو سمری طرف آللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا اجر بھی مل گیا اور دعا کرنے کا بھی اجر و ثواب مل گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو بہت پند فرماتے ہیں کہ بندہ ایسے مواقع پر جھی مل گیا اور دعا کرنے کا بھی اجر و ثواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ اس لئے انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی عادت ڈالنی چاہجے۔ منج سے لے کر شام انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی عادت ڈالنی چاہجے۔ منج سے لے کر شام تک نہ جانے گئے واقعات ایسے پیش آتے ہیں جس میں آدی کو کوئی فیصلہ کرنا پڑتا تک نہ یہ یہ کہ یہ کام کردن یا نہ کروں۔ اس وقت فورا ایک لحد کے لئے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ کام کردن یا نہ کروں۔ اس وقت فورا ایک لحد کے لئے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ کام کردن یا نہ کروں۔ اس وقت فورا ایک لحد کے لئے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ کام کردن یا نہ کروں۔ اس وقت فورا ایک لحد کے لئے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ کام کردن یا نہ کروں۔ اس وقت فورا ایک لحد کے لئے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ کام کردن یا نہ کروں۔ اس وقت فورا ایک لحد کے لئے اللہ تعالیٰ سے

رجوع كرلو، يا الله! ميرے ول ميں وہ بات وال و يجئے جو آپ كى رضا كے مطابق ہو۔

## جواب سے پہلے دعا کامعمول

کیم الامت حفرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس الله مرہ فرمایا کرتے سے کہ بھی اس سے تخلف نہیں ہو تا کہ جب بھی کوئی شخص آکر یہ کہتا ہے کہ حفرت! ایک بات پوچھنی ہے تو میں اس وقت فوراً الله تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہول کہ معلوم نہیں یہ کیابات پوچھے گا؟ اے الله! یہ شخص جو سوال کرنے والا ہے اس کا صحیح جواب میرے دل میں ڈال دیجے۔ بھی بھی اس رجوع کرنے کو ترک اس کا صحیح جواب میرے دل میں ڈال دیجے۔ بھی بھی اس رجوع کرنے کو ترک نہیں کرتا ہوں۔ یہ ہے الله تعالیٰ کے ساتھ تعلق۔ لہذا جب بھی کوئی بات پیش آئے فوراً الله تعالیٰ کی طرف رجوع کرلو۔

النہ میاں سے باتیں کیا کرو کہ جہاں کوئی واقعہ چین آئے اس میں فراً اللہ النہ میاں سے باتیں کیا کرو کہ جہاں کوئی واقعہ چین آئے اس میں فراً اللہ تعالیٰ سے مدو مانگ لو، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرلو، اس میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرلو اور اپنی زندگی میں اس کام کی عادت وال لو۔ رفتہ رفتہ بے چیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کردیت ہے، اور یہ تعلق اتنا مضبوط ہوجاتا ہے کہ بجر ہر وقت اللہ تعالیٰ کا دھیان دل میں رہتا ہے۔ ہارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ کہاں کروگ وہ مجاہدات اور ریاضتیں جو بچھلے صوفیاء کرام اور اولیاء کرام کر کے چلے گئے، لیکن میں جہیں ایسے چیکے بتاریخا ہوں کہ اگر تم ان پر عمل کرلوگے تو انشاء اللہ جو مقدود میں جبیں ایسے چیکے بتاریخا ہوں کہ اگر تم ان پر عمل کرلوگے تو انشاء اللہ جو مقدود اصل میں جہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا قائم ہوجانا، وہ انشاء اللہ ای طرح حاصل ہوجائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئن

وآخردعواناان الحمد للهرب العالمين

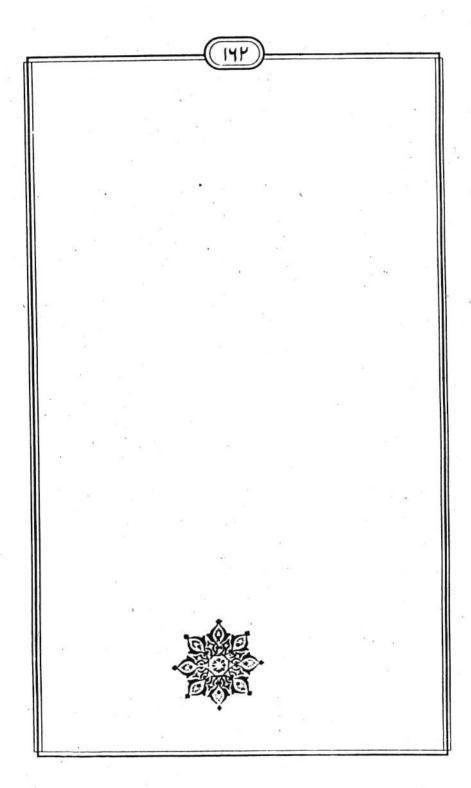



مقام خطاب : جامع مجد بیت المکرّم گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تأمغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: • ا

## لِسُمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الرَّحْلِي الرَّحِيْمُ

# احسان كابدله، احسان

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له، ونشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى اله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيراً-

#### اما بعد!

وعن جابر بن عبدالله رضى الله عنه قال: قال النبى صلى الله عليه و سلم: من اعطى عطاء فوجد فليجزبه، و من لم يجد فليثن فان من اثنى فقد شكر، و من كتم فقد كفر، و من تحلى بمالم يعطه كان كلابس ثوبى زور الشكر، و من كتم فقد كفر، كتاب البرو الصلة، باب ماجاء في المتشبع بمالم يعطه)

### حديث كاترجمه

حفزت جابر بن عبد الله رضى الله عنه فرماتے ہیں که نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص کے ساتھ کوئی نیکی کی جائے اور اس کے پاس نیکی کا بدله دینے کے لئے کوئی چیز موجود ہو تو اس کو چاہئے کہ وہ اس نیکی کا بدلہ دے، اور اگر اس کے پاس کوئی الی چیز نہ ہو جس ہے وہ نیکی کا بدلہ دے سکے، تو کم از کم یہ کرے کہ جو نیکی اس کے باس کی تعریف کرے کہ فلاں نے میرے ساتھ کی گئی ہے، اس کا تذکرہ کرکے اس کی تعریف کرے کہ فلاں نے میرے ساتھ یہ احسان اور یہ نیکی کی ہے، اس لئے کہ جس شخص نے اس کی تعریف کردی تو گویا کہ اس نے اس کا شکریہ ادا کردیا، اور اگر اس شخص نے اس کی تعریف کردی تو گویا کہ اس نے اس کی ناشکری کی۔ اور جو شخص اس بی ناشکری کی۔ اور جو شخص اس جیزے آراستہ ہوا جو اس کو نہیں دی گئی تو اس نے گویا جھوٹ کے دو کیڑے پہنے۔ یہ تو حدیث کا ترجمہ تھا۔

### نیکی کابدله

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دو باتوں کی تعلیم دی ہے۔
ایک یہ کہ اگر کوئی شخص کی دو مرے کے ساتھ اچھا ہر تاؤ کرے، یا کوئی نیکی کرے،
تو اس کو چاہئے کہ جس نے اس کے ساتھ نیکی کی ہے، اس کو اس کا پچھ نہ پچھ بدلہ
دے۔ دو سری حدیث میں ای بدلہ کو "مکافات" سے تعبیر فرمایا ہے۔ یہ بدلہ جس کا
ذکر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمارہ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدی اس
احساس کے ساتھ دو سرے سے اچھا بر تاؤ کرے کہ اس نے چونکہ میرے ساتھ نیکی
کی ہے تو میں بھی اس کے ساتھ کوئی نیک سلوک کروں۔ یہ بدلہ دینا تو حضور
اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شخص آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا، یا کوئی ہدیہ پیش
کی عادت یہ تھی کہ جب کوئی شخص آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا، یا کوئی ہدیہ پیش
کرتا تو آپ اس کو بدلہ دیا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ بھی اچھائی کا معاملہ کرتا، یا کوئی ہدیہ پیش
کرتا تو آپ اس کو بدلہ دیا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ بھی اچھائی کا معاملہ کرتا، یا حق بہد کرتا تو تے۔ اس لئے یہ بدلہ تو باعث اجرو ثواب ہے۔

### "نیونه" دینا جائز نہیں

ایک بدلہ وہ ہے جو آج مارے معاشرے میں پھیل گیاہے، وہ یہ کہ کسی کو بدلہ

ویے کو دل تو نہیں چاہ رہا ہے، لیکن اس غرض ہے دے رہا ہے کہ اگر میں نہیں دوں گا تو معاشرے میں میری ناک کٹ جائے گی، یا اس نیت ہے دے رہا ہے کہ اس وقت دے رہا ہوں تو میرے بہاں شادی بیاہ کے موقع پر یہ دے گا۔ جس کو "نیوتہ" کہا جاتا ہے۔ حتی کہ بعض علاقوں میں یہ رواج ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر کوئی کی کو دیتا ہے تو با قاعدہ اس کی فہرست بنتی ہے کہ فلال شخص نے اشنے دیئے، فلال شخص نے اشنے دیئے، فلال شخص نے اشنے دیئے والی فہرست کو محفوظ رکھا جاتا ہے، اور پھر جب اس شخص کے بہاں شادی بیاہ کا موقع آتا ہے جس نے دیا تھا تواس کو پوری جب اس شخص کے بہاں شادی بیاہ کا موقع آتا ہے جس نے دیا تھا تواس کو پوری توقع ہوتی ہے کہ میں نے اس کو جننا دیا تھا، یہ کم از کم اتنا ہی مجھے واپس دے گا۔ اور اگر اس سے کم دے تو پھر گلے شکوے، لڑائیاں شروع ہوجاتی ہیں۔ یہ "بدلہ" اور اگر اس سے کم دے تو پھر گلے شکوے، لڑائیاں شروع ہوجاتی ہیں۔ یہ "بدلہ" بہت خراب ہے۔ اور اس کو قرآن کریم میں سورۃ روم میں "سود" سے تجیر فرمایا:

﴿ وَمَا النَّيْتُمْ مِنْ رِّبًا لِيَوْبُوا فِيْ آمُوالِ النَّاسِ فَلاَ يَزَبُوا عِنْدَ اللّٰهِ، وَمَا اتَيْتُمْ مِنْ زَكُوةٍ تُرِيْدُونَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاولْنِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴾ (سورة روم: ٣٩)

یعنی تم لوگ جو سود دیتے ہو، تاکہ لوگوں کے مالوں کے ساتھ مل کر اس میں اضافہ ہوجائے، تو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس میں اضافہ نہیں ہوتا، اور جو تم اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر زکوۃ دیتے ہو، تو یمی لوگ اپنے مالوں میں اضافہ کرانے والے ہیں۔"

اس آیت میں اس "نیونہ" کو سود سے تعبیر کیا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص دو سرے کو اس نیت سے دے کہ چونکہ اس نے مجھے شادی کے موقع پر دیا تھا، اب میرے ذمے فرض ہے کہ میں بھی اس کو ضرور دوں۔ اگر میں نہیں دوں گا تو معاشرے میں میری ناک کٹ جائے گی اور یہ مجھے مقروض سمجھے گا۔ یہ دینا گناہ میں

داخل ہے، اس میں جھی مبتلا نہیں ہونا چاہے، اس میں نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے، اور نہ ہی آخرت کا کوئی فائدہ ہے۔

## محبت کی خاطر بدله اور مدیه دو

لیکن ایک وہ "بدلہ" جس کی تلقین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمارہ بیں۔ یعنی دینے والے کے دل میں یہ خیال پیدانہ ہو کہ جو میں دے رہا ہوں، اس کا بدلہ مجھے ملے گا بلکہ اس نے محض محبّت کی خاطراللہ کو راضی کرنے کے لئے اپنے بہن یا بھائی کو کچھ دیا ہو۔ جیسا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادہ:

### ﴿ تَهَادُوا فَتَحَابُوا ﴾

یعنی آپس میں ایک دوسرے کو ہدے دیا کرو، اس سے آپس میں محبت پیدا ہوگ۔ لہذا اگر آونی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کرنے کے لئے اپنے دل کے تقاضے سے دے رہا ہے، اور اس کے دل میں دور دوریہ خیال نہیں ہے کہ اس کا بدلہ بھی مجھے ملے گا، تو یہ دینا بڑی برکت کی چیز ہے۔ اور جس شخص کو وہ ہدیہ دیا گیا وہ بھی یہ سمجھ کر نہ لے کہ یہ "نیونہ" ہے، اور اس کا بدلہ مجھے ادا کرنا ہے۔ بلکہ وہ یہ سوچے کہ یہ میرا بھائی ہے، اس نے میرے ساتھ ایک اچھائی کروں، اور میں اچھائی کی ہے، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی اس کے ساتھ اچھائی کروں، اور میں بھی اپنی طاقت کے مطابق اس کو ہدیہ دیکر اس کا دل خوش کروں۔ تو اس کا نام ہے شمود سمی طفت کے مطابق اس کو ہدیہ دیکر اس کا دل خوش کروں۔ تو اس کا نام ہے دراس کی کوشش کرنی چاہئے۔

### بدله دینے میں برابری کا لحاظ مت کرو

اس "مكافات" كا تتيج يه موتا ع كه جب دوسرا شخص تمهار عديه كابدله

دے گاتو اس بدلہ میں اس کا لحاظ نہیں ہوگا کہ جتنا قیمی ہدید اس نے دیا تھا، اتناہی قیمی ہدید میں بھی دوں۔ بلکہ مکافات کرنے والا یہ سوچ گا کہ اس نے اپی استطاعت کے مطابق بدلہ دوں، مثلاً کسی استطاعت کے مطابق بدلہ دوں، مثلاً کسی نے آپ کو بہت قیمی تحفہ دیا تھا، میں اپی استطاعت قیمی تحفہ دینے کی نہیں ہے تو آپ چھوٹا اور معمولی تحفہ دینے وقت شرمائیں نہیں۔ اس لئے کہ اس کا مقصد بھی آپ کا دل خوش کرنا تھا، اور آپ کا مقصد بھی اس کا دل خوش کرنا ہے، اور دل چھوٹی چیزے بھی خوش ہوجاتا ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ جتنا قیمی تحفہ اس نے بھے اور دل چھوٹی چیزے بھی خوش ہوجاتا ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ جتنا قیمی تحفہ اس نے بھے دیا تھا، میں بھی اتنا ہی قیمی تحفہ اس کو دوں، چاہے اس مقصد کے لئے مجھے دیا تھا، میں بھی اتنا ہی قیمی تحفہ اس کو دوں، چاہے اس مقصد کے لئے مجھے اضائز ذرائع آلم نی قرض لینا پڑے، چاہے رشوت لینی پڑے، یا اس کے لئے مجھے ناجائز ذرائع آلم نی اختیار کرنے پڑیں، ہرگر نہیں، بلکہ جتنی استطاعت ہو، اس کے مطابق تحفہ دو۔

## تعریف کرنابھی بدلہ ہے

بلکہ اس صدیث میں یہاں تک فرا دیا کہ اگر تہمارے پاس ہدیہ کابدلہ دینے کے لئے کچھ نہیں ہے تو چر "مکافات" کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ تم اس کی تعریف کرو، اور لوگوں کو بتاؤ کہ میرے بھائی نے میرے ساتھ اچھاسلوک کیا اور مجھے ہدیہ میں یہ ضرورت کی چیز دیدی۔ یہ کہہ کر اس کا دل خوش کر دینا بھی ایک طرح کا بدلہ ہے۔

### حفرت ڈاکٹر عبدالحیؑ صاحب ؓ کا انداز

میرے حضرت جناب حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی شخص محبّت سے کوئی چیز ہدیہ کے طور پر لے کر آئے تو کم از کم اس پر خوشی کا اظہار کر کے اس کا ول خوش کرو، تاکہ اس کو یہ معلوم ہوجائے کہ تمہیں اس ہدیہ سے خوشی ہوئی ہے۔ چنانچہ میں نے حضرت والا کو دیکھا کہ جب کوئی شخص

آپ کے پاس کوئی ہدیہ لے کر آتا تو آپ بہت خوشی ہے اس کو قبول فرماتے، اور فرماتے کہ بھائی! یہ تو ہماری پند کی اور ضرورت کی چیز ہے، آپ کا یہ ہدیہ تو ہمیں بہت پند آیا، ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ بازار ہے یہ چیز خرید لیں گے۔ یہ الفاظ اس لئے فرماتے تاکہ دینے والے کو یہ احساس ہو کہ ان کو میرے ہدیہ ہے خوشی ہوئی ہے، اور اس حدیث پر عمل بھی ہوجائے۔ لہذا اس کی تعریف کرنی چاہئے۔ اور چھپا کر بیٹھنا اور اس پر اس کی تعریف نہ کرنا اور خوشی کا اظہار نہ کرنا، یہ اس ہدیہ کی باشکری ہے۔

### چھپاکر ہدیہ دینا

ایک مرتبہ ایک صاحب حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے، اور مصافحہ کرتے ہوئے چیکے ہے کوئی چیز بطور ہدیہ کے دیدی، اس لئے کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ چیکے ہے مصافحہ کرتے ہوئے ہدیہ دیدیا جائے، تو ان صاحب نے بھی ایسا ہی کیا۔ حضرت والا نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ حضرت ہدیہ چیش کرنے کو ول چاہ رہا تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اس طرح چھپا کر دینے کا کیا مطلب ہے، کیا تم چوری کررہ ہوں، بلکہ حضور اقد س صلی اللہ جب نہ تم چوری کر رہ ہوں، بلکہ حضور اقد س صلی اللہ جب نہ تم چوری کر رہ ہوں، بلکہ حضور اقد س صلی اللہ صرورت ہے، یہ تو ایک مجت اور تعلق کا اظہار ہے، سب کے سامنے چیش کردو، میں کوئی مضائقہ نہیں۔ بہر صال ہدیہ کے ذریعہ اصل میں دل کی مجت کا اظہار ہے، سب کے سامنے چیش کردو، اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ بہر صال ہدیہ کے ذریعہ اصل میں دل کی مجت کا اظہار ہے، چہ چاہے وہ چیز چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ اور جب کوئی شخص تمہیں کوئی چیز دے تو تم اس کا بدلہ دیدو، یا کم از کم اس کی تعریف کردو۔

## پریشانی میں درود شریف کی کثرت کیوں؟

ایک مرتبہ مارے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ الله علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی مشکل اور پریشانی میں ہو تو اس وقت درود شریف کثرت سے پڑھا کرو۔ پھراس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے ذوق میں ایک بات آتی ہے وہ یہ کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اُمتی جب بھی حضور صلی الله علیه وسلم پر درود بھیجنا ہے تو وہ درود شریف حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں فرشتے پہنچاتے ہیں، اور جاکر عرض کرتے ہیں کہ آپ کے فلال اُمّتی نے آپ کی خدمت میں درود شریف کا یہ ہدیہ بھیجا ہے --- اور دوسری طرف زندگی میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی سُنت یه تھی که جب بھی کوئی شخص آپ کی خدمت میں کوئی ہدیہ پیش کرتا تو آپ اس کی "مکافات" ضرور فرماتے تھے، اس کے بدلے میں اس کے ساتھ کوئی نیکی ضرور فرماتے تھے۔ ان دونوں باتوں ك ملانے سے بير تجھ ميں آتا ہے كه جب تم حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كى خدمت میں درود بھیجو گے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم اس كابدلد نه دي، بلكه ضرور بدله دي ك- اور وه بدله يه موكاكه آب اس أمتى ك حق مين دعاكرين ك كه اك الله! يه ميرا أمتى جو مجه ير درود بهيج ربا ب، وه فلال مشكل اور پريشاني مين مبتلا ب، اے الله! اس كى مشكل دور فرما ديجئ - تو اس دعا کی برکت سے انشاء اللہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس مشکل سے نجات عطا فرمائیں کے۔ اس لئے جب بھی کوئی پریثانی آئے تو اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کی کثرت کریں۔

### خلاصه

خلاصہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے اس صدیث میں پہلی تعلیم

یہ دی کہ جب کوئی شخص تمہارے ساتھ نیکی کرے، تو تم اس کو بدلہ دینے کی کوشش کرو، اور اس نیت سے بدلہ دو کہ چونکہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شنت ہے کہ آپ بدلہ دیا کرتے تھے، اس لئے میں بھی بدلہ دے رہا ہوں۔ لیکن قرضہ والا بدلہ نہ ہو، "نیوتہ" والا بدلہ نہ ہو، بلکہ وہ بدلہ اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شنت پر عمل کرنے کے لئے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

و آ حر دَعُو انا اَن الحَمْدُ لللهِ رَبَّ العُلمين



مقام خطاب : جامع مجدبیت المكرّم گلشن ا قبال کر اچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ١٠

## لِسُمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

# تغمير مسجد كىابميت

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له، ونشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى اله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيراً-

اما بعد!

فَأَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْم - بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

﴿ إِنَّمَا يَعُمُو مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ أَمن بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الاخِرِ ﴾ (الوبة: ١٨)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدقٌ رسوله النبي الكريم-ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمدلله رب الغلمين-

### تمهيد

جناب صدر ومهمانان گرامی اور معزز حاضرین السلام علیکم و رحمة الله و برکانه-ہم سب کے لئے یہ بڑی سعادت کا موقع ہے کہ آج ہم سب کا ایک معجد کی تعمیر کی ننگ بنیاد میں حصتہ لگنے والا ہے۔ معجد کی تعمیر کرنا یا اس میں کسی طرح کا حصتہ لینا ایک مسلمان کے لئے بڑی خوش تھیبی کی بات ہے۔ جو آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مجدیں صرف وہی لوگ آباد کرتے ہیں جن کا اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان ہو۔ لہذا مجد کی تقیر انسان کے ایمان کی علامت ہے اور اس کے ایمان کا اقلین تقاضہ ہے۔

### مسجدكا مقام

اسلامی معاشرے میں معجد کو جو مقام حاصل ہے وہ کسی مسلمان سے پوشیدہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو دین کا ستون قرار دیا اور فرمایا کہ جو شخص نماز قائم کرتا ہے وہ دین کو قائم کرتا ہے اور جو شخص نماز کو چھوڑتا ہے وہ دین کو قائم کرتا ہے اور جو شخص نماز کو چھوڑتا ہے معنیٰ دین کے بیال صحیح معنیٰ متبول ہے جو نماز جماعت کے ساتھ مجد میں ادا کی جائے، اور جو نماز گھر کے اندر پڑھ لی جائے، اس کو فقہاء کی اصطلاح میں اداء قاصر کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ نماز ناقص ہے۔ نماز کی کال ادائیگی یہ ہے کہ انسان جماعت کے ساتھ مجد میں نماز ادا کرے۔

### مسلمان اورمسجد

اس لئے مسلمانوں کا یہ طغرہ امتیاز رہا کہ وہ جہاں کہیں گئے اور جس خطے اور علاقے میں پنچ وہاں پر اپنا گھر تقبیر ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، لیکن سب سے پہلے انہوں نے وہاں جاکر اللہ کے گھر کی بنیاد ڈالی، اور ایسے شکین اور خطرناک حالات میں بھی اس فریضے کو نہیں چھوڑا جبکہ ان کی جانوں پر بنی ہوئی بھی، اور جبکہ مال کا بھی کی بھی، فقرو فاقد کا دور دورہ تھا، ان حالات میں بھی اُتمتِ مسلمہ نے معجد کی تعمیر کو کسی حال میں پھی اُتمتِ مسلمہ نے معجد کی تعمیر کو کسی حال میں پس پشت نہیں ڈالا۔

### جنوني افريقيه كا ايك واقعه

مجھے یاد آیا، آج سے تقریباً سات سال پہلے مجھے جنوبی افریقہ جانے کا اتفاق ہوا۔
جنوبی افریقہ وہ ملک ہے جو افریقہ کے براعظم میں انتہائی جنوبی کنارے پر واقع ہے اور
اس کا مشہور شہر کیپ ٹاؤن ساری دنیا میں مشہور ہے۔ اس شہر میں جاکر میں نے
دیکھا کہ وہاں پر زیادہ تر "ملایا" کے لوگ آباد ہیں۔ جو آج کل "ملیشیا" کہلاتا ہے۔
جو مسلمان وہاں آباد ہیں، ان میں اتی فیصد "ملایا" کے لوگ ہیں۔ میں نے پوچھا کہ
جو مسلمان وہاں آباد ہیں، ان میں اتی فیصد "ملایا" کے لوگ ہیں۔ میں نے پوچھا کہ
"ملایا" کے لوگ بیہاں کیے پہنچ گئے، تو اس وقت مجھے اس کی بڑی عجیب تاریخ بتائی

### "ملایا" والول کی کیپ ٹاؤن آمد

لوگوں نے بتایا کہ یہ دراصل "ملایا" کے وہ لوگ ہیں کہ جب اگریزوں نے "ملایا" کی ریاست پر قبضہ کیا اور ان کو غلام بنایا (جس طرح ہندوستان پر قبضہ کیا تھا اور ان کو غلام بنایا تھا) تو یہ وہ لوگ تھے جو اگریزوں کی حکومت کو تشکیم کرنے کے لئے تیار نہیں تھے۔ چنانچہ یہ لوگ اگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے لئے جہاد کے تیار نہیں تھے۔ چنانچہ یہ لوگ اگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے لئے جہاد کرتے رہے۔ چونکہ یہ لوگ بے سرو سامان تھے، ان کے پاس وسائل کم تھے، اس کے اگریزان پر غالب آگے اور اگریزوں نے ان کو گرفآر کرکے ان کے پاؤں میں بیریاں ڈال کر اور غلام بنا کر کیپ ٹاؤن لے آئے۔ اس طرح ان "ملایا" کے بیریاں ڈال کر اور غلام بنا کر کیپ ٹاؤن لے آئے۔ اس طرح ان "ملایا" کے بیری رواداری اور جمہوریت اور آزادی اظہارِ رائے کا سبق دیتے ہیں، لیکن اس بڑی رواداری اور جمہوریت اور آزادی اظہارِ رائے کا سبق دیتے ہیں، لیکن اس وقت ان کا یہ حال تھا کہ جن کو غلام بنایا تھا، ان کے پاؤں میں بیریاں ڈال دی تھیں اور ان کو اپنے دین اور عقیدے کے مطابق نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں تھی، اگر اوکی اگرانے گرمیں بھی نماز پڑھنا چاہتے تو اس کی بھی ان کو اجازت نہیں تھی، اگر کوئی اگر اپر اپنے گرمیں بھی نماز پڑھنا چاہتے تو اس کی بھی ان کو اجازت نہیں تھی، اگر کوئی

شخص نماز پڑھتا ہوا پایا جاتا تو اس کے اوپر ہنٹر برسائے جاتے۔

## رات کی تنهائی میں نماز کی ادائیگی

### نماز بڑھنے کی اجازت دی جائے

الله كاكرنا ايبا مواك كي ناؤن پر ؤچ قوم فے حملہ كرديا تاكہ كي ناؤن پر قبضہ كرليں۔ چونكہ "نلايا" كے يہ لوگ بڑے جنگ جو تھے، اور بڑے بہادر تھے، اور ان كى بہادرى كى كرشے انگريز دكھ چھے تھے، اس لئے انگریزوں نے ان سے كہاكہ مارے دشمنوں كا مقابلہ كرنے كے لئے ہم حمييں آگے كرتے ہيں، تم ان سے مقابلہ كرو اور لاو، تاكہ يہ لوگ كي ناؤن پر قبضہ نہ كرليں۔ ان "ملايا" كے مسلمانوں نے ان سے كہاكہ تم حكم انى كرو يا ڈچ حكم انى كرے، مارے لئے تو كوئى فرق نہيں في تا، صرف آقاؤں كى تبديلى كى بات ہے، آج تم آقا موكل كو ان كا قبضہ ہوا تو وہ أتا بن جائيں گر، ان كے آنے يا نہ آنے سے كوئى فرق نہيں پڑتا۔ اگر آپ كہتے أتا بن جائيں گر، ان كے آنے يا نہ آنے سے كوئى فرق نہيں پڑتا۔ اگر آپ كہتے ہيں كہ ہم ان سے لڑيں تو ہم لزنے كے لئے تيار ہيں، ليكن ہمارا ايك مطالبہ ہے وہ بيں كہ ہم ان سے لڑيں تو ہم لزنے كے لئے تيار ہيں، ليكن ہمارا ايك مطالبہ ہو دہ بير كہ ہم ان سے لڑيں تو ہم لزنے كے لئے تيار ہيں، ليكن ہمارا ايك مطالبہ ہو دہ بير كہ ہم ان سے لڑيں تو ہم لزنے كے لئے تيار ہيں، ليكن ہمارا ايك مطالبہ ہو دہ بير كہ ہم ان سے لڑيں تو ہم لزنے كے لئے تيار ہيں، ليكن ہمارا ايك مطالبہ ہو دہ بير كہ ہم ان سے لڑيں تو ہم لزنے كے لئے تيار ہيں، ليكن ہمارا ايك مطالبہ ہو دہ بير كہ ہم ان سے لڑيں كی زمين پر ہميں نماز پڑھنے كى اجازت دى جائے اور ايك محبد سے كہ اس كيپ ناؤن كى زمين پر ہميں نماز پڑھنے كى اجازت دى جائے اور ايك محبد سے بير كى اجازت دى جائے در ايك محبد سے ليں اور نے كى اجازت دى جائے۔

### صرف متجد بنانے كامطالبه

دیمی انہوں نے پہنے کا کوئی مطالبہ نہیں رکھا، آزادی کا مطالبہ نہیں کیا، کوئی اور دنیاوی مطالبہ نہیں کیا، مطالبہ کیا تو صرف یہ کہ ہمیں مجد تقمیر کرنے کی اجازت دی جائے۔ چنانچہ انہوں ۔ بڑی بہادری ہے ڈج قوم کا مقابلہ کیا، حتی کہ ان کو یہ چھیے بٹنے پر مجبور کردیا اور ان کو فتح حاصل ہوگئ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جو مجد کی تعمیر کرنے کی اجازت کا مطالبہ کیا تھا وہ پورا کیا جائے، چنانچہ ان کو اجازت کا مطالبہ کیا تھا وہ پورا کیا جائے، چنانچہ ان کو اجازت کل گئی۔ اور پورے کیپ ٹاؤن میں پہلی مجد اس حالت میں تقمیر کی گئی کہ ان یجاروں کے پاس نہ آلات و اساب تھے، اور نہ ہی تقمیر کرنے کے لئے سرمایہ تھا، بہاں گ کہ قبلہ کا صحیح رخ معلوم کرنے کا بھی کوئی ذریعہ نہیں تھا، محض اندازے سے قبلہ کے رخ کا تعین کیا۔ چنانچہ اس کا رخ قبلہ کے صحیح سمت سے ۲۰ یا ۲۵ ڈگری بٹا ہوا ہے۔ رخ کا تعین کیا۔ چنانچہ اس کا رخ قبلہ کے صحیح سمت سے ۲۰ یا ۲۵ ڈگری بٹا ہوا ہے۔ رخ کا تعین کیا۔ چنانچہ اس کا رخ قبلہ کے صحیح سمت سے ۲۰ یا ۲۵ ڈگری بٹا ہوا ہے۔

تو انہوں نے نہ تو یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں رہنے کے لئے مکان دو، نہ یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں چیے دو، نہ یہ مطالبہ کیا کہ ہمارے کھانے چینے کا بندوبست کرو، بلکہ پہلا مطالبہ یہ کیا کہ ہمیں مسجد بنانے کی اجازت دو۔ یہ ہے ایک اُمّتِ مسلمہ کی تاریخ، کہ اس نے مسجد کی تقمیر کو ہر چیز پر مقدم رکھا اور ان حالات میں بھی مسجد کی تقمیر کے فریضے کو نہیں چھوڑا۔

### ایمان کی حلاوت کس کو؟

حقیقت میں ایمان کی حلاوت انہی جیسے لوگوں کو نصیب ہوتی ہے، ہمیں اور آپ کو تو بیٹے بٹھائے یہ دین حاصل ہوگیا، مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوگئے اور اپنے ماں باپ کو مسلمان پایا۔ اس دین کو حاصل کرنے کے لئے کوئی قربانی نہیں دی، کوئی پیسہ خرچ نہیں کیا، کوئی محنت نہیں کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس دین کی مارے دلوں میں کوئی قدر نہیں۔ لیکن جن لوگوں نے اس کام کے لئے محنت کی، قربانیاں دیں، مشقتیں جھیلیں، ان کو در حقیقت ایمان کی صحیح طلاوت نصیب ہوتی ہے۔

#### ہمیں شکر کرنا چاہئے

یہ واقعہ میں نے اس لئے بیان کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجد کی تعمیر کرنے میں ہم پر کوئی پابندی عائد نہیں، کوئی پریشانی اور البحن نہیں، بلکہ جب اور جہال مجد بنانا چاہیں، مجد بناکتے ہیں۔ لہذا مجد کی تعمیر کا یہ موقع ہم سب کے لئے بڑی سعادت کا موقع ہے، اور اس تعمیر میں ہو شخص بھی جس جہت سے داہے، درہے، قدمے، شخن، جس طرح بھی ممکن ہو، حقہ لے تواس کے لئے بڑی عظیم سعادت کی بات ہے۔

#### مسجد کی آبادی نمازیوں سے

دوسری بات مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ مجد کی تقمیر دیواروں ہے، بلاکوں ہے، اینٹوں ہے، پلاسٹر ہے اور چونا پھڑے نہیں ہوتی۔ آپ کو معلوم ہے کہ بدنیہ متورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب ہے پہلے جو مجد تقمیر فرمائی بعنی مجد نبوی، اس کی دیواریں بھی کی نہیں تھیں، بلکہ تھجور کے چول کی دیواریں کھڑی کردی گئی تھیں، لیکن روئے زمین پر مجد حرام کے بعد اس ہول کی دیواریں کھڑی کردی گئی تھیں، لیکن روئے زمین پر مجد حرام کے بعد اس سے زیادہ افضل مجد کوئی وجود میں نہیں آئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مجد ان دیواروں کا نام نہیں، محبد ان میناروں کا نام نہیں، اس محراب اور ان پھراور چونے کا نام نہیں، بلکہ مجد در حقیقت سجدہ کرنے والوں کا نام ہے۔ اگر بڑی عالیشان مجد تقمیر کردی گئی اور اس پر دنیا بھر کی دولت خرچ کر کے اس پر نقش و نگار بنادیئے گئی کی دو محبد ناز پڑھنے والوں سے خالی ہے تو وہ مجد آباد نہیں ہے بلکہ وہ مجد گئے، لیکن وہ مجد نماز پڑھنے والوں سے خالی ہے تو وہ مجد آباد نہیں ہے بلکہ وہ مجد

ویران ہے۔ لہذا مجد کی آبادی وہاں پر نماز پڑھنے والوں سے اور وہاں پر ذکر کرنے والوں سے ہوتی ہے۔

#### قرب ِقیامت میں مساجد کی حالت

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب کے حالات کی پیش گوئی کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ آخر دور میں ایسا زمانہ آجائے گاکہ: مَسَاجِدُ هُمْ عَامِرَةٌ وَهِي خَوَابٌ لِيعِيٰ بِظاہِر ان کی مجدیں آباد ہوگی، تقیرشدہ ہوگی، اور دیکھنے میں بڑی عالیشان مجدیں نظر آئیں گی، لیکن اندر سے وہ ویران ہوگی، اس لئے کہ ان میں نماز پڑھنے والے بہت کم ہونگے، اور جن کاموں کے شلئے مجد بنائی جاتی ہے، ان کاموں کی ادائیگی کرنے والے بہت کم ہونگے۔ ایسی مجد کے بارے میں فرمایا کہ بظاہر وہ آباد ہے لیکن حقیقت میں وہ ویران ہے۔ اس کی طرف اقبال مرحوم نے اس شعرمیں اشارہ کیا کہ ہے۔

مجد تو بنادی شب بھر میں ایمان کی حرارت والول نے من ابنا رُرانا پالی ہے، برسول میں نمازی بن نہ کا

#### اختتام

بہرحال، جو لوگ اس منجد کی تقمیر میں جس جہت سے بھی حقتہ لے رہے ہیں، ان کے لئے بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کام کی مشکلات کو ان کے لئے آسان فرمائے اور اس کو پایہ تھیل تک پہنچائے۔ آمین۔

لیکن یہ بات بھی نہ بھولئے کہ مجد کے سلطے میں ہمارا فریصنہ صرف عمارت کھڑی کردینے کے بعد یہ بھی ہمارے کھڑی کردینے کے بعد یہ بھی ہمارے فرائض میں داخل ہے کہ ہم اس کو نمازے آباد کریں، تلاوت سے آباد کریں، اللہ

کے ذکر سے آباد کریں۔ اسلامی معاشرے میں مجد در حقیقت ایک مرکزی مقام کی حامل ہے، اس لئے کہ وہاں سیرت کی تغییر ہوتی ہے، وہاں کردار کی تغییر ہوتی ہے، اخلاقِ فاضلہ کی تغییر ہوتی ہے۔ انہی کاموں کے لئے اس مجد کو تغییر کیا جارہا ہے، تأکہ یہ مجد ظاہری اعتبار سے بھی آباد ہو۔ اللہ تعالی تاکہ یہ مجد ظاہری اعتبار سے بھی آباد ہو۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اس مجد کی تغییر کو تمام اہل محلّہ کے لئے باعث خیرو برکت بنائے اور تمام اہل محلّہ کو اس سلسلے میں اپنے فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مجد کو صحیح معنیٰ میں آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

وأخردعواناان الحمدللهرب الغلمين



مقام خطاب جامع مجد بیت المکرّم گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عفر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر : ١٠

# لِسْمِ اللَّهِ اللَّهِ

# رزق ِ حلال کی طلب

# ایک دینی فریضه

الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره و نؤمن به ونتوکل علیه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا وُمن سیات اعمالنا، من یهده الله فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الله الا الله وحده لاشریک له، ونشهدان سیدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلی الله تعالی علیه وعلی أله واصحابه وبارک وسلم تسلیماً کشیرًاکثیرا-

#### امابعدا

﴿عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة ﴾ (كنز العمال جلد س مديث نمرا ٩٢٣)

## رزق حلال کی طلب دو سرے درجے کا فریضہ

حفرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عند ب روايت ب كد حضور الدس صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا كدرزق حلال كو طلب كرنا دين كے اولين فرائض

کے بعد دوسرے درجے کا فریضہ ہے۔ اگرچہ سند کے اعتبارے محقیٰ نے اس مدیث کو صغیف کہا ہے لیکن علاء اُمّت نے اس مدیث کو صغیف کہا ہے لیکن علاء اُمّت کے علاء کا اتفاق ہے کہ معنیٰ کے اعتبارے یہ کیا ہے، اور اس بات پر ساری اُمّت کے علاء کا اتفاق ہے کہ معنیٰ کے اعتبارے یہ صدیث صحیح ہے۔ اس مدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم اصول بیان فرمایا ہے، وہ یہ کہ رزق طلال کو طلب کرنا دین کے اوّلین فرائض کے بعد دو سرے درج کا فریضہ ہے۔ یعنی دین کے اوّلین فرائض تو وہ ہیں جو ارکان اسلام کہلاتے ہیں اور جن کے بارے میں ہر مسلمان جاتا ہے کہ یہ چزیں وین میں فرض ہیں۔ مثلاً نماز پڑھنا، زکوۃ ادا کرنا، روزہ رکھنا، جج کرنا وغیرہ۔ یہ سب دین کے اوّلین فرائض ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دینی فرائض کے بعد دو سرے درج کا فریضہ "رزق طلال کو طاسل کے بعد دو سرے درج کا فریضہ "رزق طلال کو طاسل کرنا اور رزق طلال کو حاصل کرنے کی کو شش کرنا" ہے۔ یہ ایک مخصرسا ارشاد اور مخضری تعلیم ہے، لیکن اس مدیث میں غور مدیث میں بڑا سامان ہے۔ میں کرے تو دین کی قہم عطا کرنے کے لئے اس میں بڑا سامان ہے۔

#### رزق حلال کی طلب دمین کا حصتہ ہے

اس صدیث سے پہلی بات تو یہ معلوم :وئی کہ ہم اور آپ رزقِ طلال کی طلب میں جو پھیکارروائی کرتے ہیں، چاہے وہ تجارت ہو، چاہے وہ کاشت کاری ہو، چاہے وہ ملازمت ہو، چاہے وہ مازمت ہو، چاہے دہ مزدوری ہو، یہ سب کام وین سے خارج نہیں ہیں بلکہ یہ سب بھی دین کا حصہ ہیں اور نہ صرف یہ کہ یہ کام جائز اور مباح ہیں بلکہ ان کو فریضہ قرار دیا گیا ہے اور نماز، روزے کے فرائفن کے بعد اس کو بھی دوسرے درجے کا فریضہ قرار دیا گیا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص یہ کام نہ کر۔ ، اور زق حلال کی طلب نہ کرے بلکہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر گھر میں بیٹھ جائے تو وہ خص فریضہ کے ترک کرنے کا گناہ گار ہوگا، اس لئے کہ اس نے ایک فرض اور واجب کام کو چھوڑ رکھا

ہے، کونکہ شریعت کا مطالبہ یہ ہے کہ انسان سست ہو کر اور بیکار ہو کرنہ بیٹھ جائے اور کسی دو سرے کا دست گرنہ ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا دو سرے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ اور ان چیزوں سے بچنے کا راستہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمادیا کہ آدی اپی وسعت اور کوشش کے مطابق رزقِ طلال طلب کر تا رہ تاکہ کسی دو سرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے کیونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق ہمارے اوپر واجب فرمائے ہیں، اس طرح کچھ حقوق ہمارے اوپر ہمارے نفس سے متعلق اور ہماری ذات سے متعلق اور ہمارے گھر والوں سے متعلق اور ہماری ذات سے متعلق اور ہمارے گھر والوں سے متعلق کو اجب فرمائے ہیں، اور رزقِ طلال کی طلب کے بغیریہ حقوق ادا نہیں ہوسکتے۔ اس لئے ان حقوق کی ادائیگی کے لئے یہ ضروری ہے کہ آدمی رزقِ طلال کی طلب کے۔ اس لئے ان حقوق کی ادائیگی کے لئے یہ ضروری ہے کہ آدمی رزقِ طلال کی طلب کرے۔

#### أسلام مين "ربهبانيت" نهين

اس حدیث کے ذریعہ اسلام نے "رہانیت" کی جڑ کاٹ دی۔ عیمائی ذہب میں رہانیت کا جو طریقہ اختیار کیا گیا تھا کہ اللہ تعالی کا قرب اور اللہ تعالی کی رضا عاصل کرنے کا راستہ اور طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے دنیاوی کاروبار کو چھوڑے اور اپنی نفس اور ذات کے مطالبوں کو ختم کرے اور جنگل میں جاکر بیٹے جائے اور وہاں پر اللہ کیا کرے۔ بس اس کے علاوہ اللہ تعالی کو راضی کرنے اور اس کا قرب عاصل اللہ کیا کرے۔ بس اس کے علاوہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کا قرب عاصل کرنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ لیکن اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے اندر نفسانی تقاضے رکھے، بھوک اس کو لگتی ہے، پیاس اس کو لگتی ہے، مان کو بھائی ہی خوات کے اس کو محل کے اس کو محل کے اس کو محل کی بھی ضرورت ہے، مرچھپانے کے لئے اس کو مکان کی بھی ضرورت ہے، مرچھپانے کے لئے اس کو مطالبہ اس انسان سے یہ ہے کہ وہ ان تقاضوں کو بھی پورا کرے اور اس کے اندر محل کے باتھ مطالبہ اس انسان سے یہ ہے کہ وہ ان تقاضوں کو بھی پورا کرے اور اس کے باتھ مطالبہ اس انسان سے یہ ہے کہ وہ ان تقاضوں کو بھی پورا کرے اور اس کے باتھ مطالبہ اس انسان سے یہ ہے کہ وہ ان تقاضوں کو بھی پورا کرے اور اس کے باتھ مطالبہ اس انسان سے جوت کہ وہ ان تقاضوں کو بھی پورا کرے اور اگر وہ ہائھ پر ہاتھ مارے حقوق بھی ادا کرے، تب وہ انسان کامل ہے گا۔ اور اگر وہ ہائھ پر ہاتھ مارے حقوق بھی ادا کرے، تب وہ انسان کامل ہے گا۔ اور اگر وہ ہائھ پر ہاتھ

رکھ کر بیٹھ گیا تو ایبا انسان چاہے کتنا ہی ذکر و شغل میں مشغول ہو لیکن ایبا شخص ہمارے بیہاں قبولیت کا اور قرب کا مقام حاصل نہیں کر سکتا۔

## حضور على اوررزق حلال كے طريقے

ديكھے! جتنے انبياء عليهم الصلوة والسلام اس دنيا ميس تشريف لائے، ہرايك سے الله تعالی نے کب حلال کا کام ضرور کرایا اور حلال رزق کے حصول کیلئے ہر نبی نے جدوجبد کی، کوئی نبی مزدوری کرتے تھے، کوئی نبی بڑھئی کا کام کرتے تھے، کوئی نبی بریال چرایا کرتے تھے۔ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ملّہ مرّمہ کے پہاڑوں پر اجرت پر بکریاں چرائیں۔ بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یاد ہے کہ میں اجیاد کے بہاڑ پر لوگوں کی بحریاں چرایا کرتا تھا۔ بہر حال، بحریاں آپ نے چرائی، مزدوری آپ نے ک، تجارت آپ نے ک۔ چنانچہ تجارت کے سلطے میں آپ نے شام کے دو سفر کئے، جس میں آپ حضرت خدیجۃ الکبریٰ " کا سامان تجارت کیکر شام تشريف لے گئے۔ زراعت آپ نے کی- مدینہ طیبہ سے کچھ فاصلے پر مقام جُرف تھا، وہاں پر آپ نے زراعت کا کام کیا۔ لہذا کب حلال کے جتنے طریقے ہیں ان سب میں آپ صلی اللہ علیہ و سلم کا حصنہ اور آپ کی شنت موجود ہے۔ اگر کوئی شخص طازمت كررما ب تويد نيت كرلے كه بيس حضور في كريم صلى الله عليه وسلم كى سُنت کی اتباع میں یہ ملازمت کررہا ہوں۔ اگر کوئی شخص تجارت کررہا ہے تو وہ یہ نیت كرلے كد ميں حضور صلى الله عليه وسلم كى اتباع ميں تجارت كررہا مول اور اگر كوئى زراعت كررما ب تووہ يه نيت كرلے كه مين في كريم صلى الله عليه وسلم كى اتباع میں زراعت کررہا ہوں تو اس صورت میں یہ سب کام دین کا حصّہ بن جائیں گے۔

# مؤمن کی دنیا بھی دین ہے

اس مدیث نے ایک غلط فہی یہ دور کردی ہے کہ دین اور چیز کا نام ہے اور دنیا

کسی الگ چیز کا نام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آگر انسان غور سے دیکھے تو ایک مؤمن کی دنیا بھی دین ہے، جس کام کو وہ دنیا کا کام سمجھ رہا ہے بعنی رزق حاصل کرنے کی فکر اور کوشش، یہ بھی در حقیقت دین ہی کا حصنہ ہے، بشرطیکہ اس کو صحیح طریقے سے کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی اتباع میں کرے۔ بہرحال، ایک بات تو اس سے یہ معلوم ہوئی کہ رزقِ طال کی طلب بھی دین کا حصنہ ہے۔ ایک بات تو اس سے یہ معلوم ہوئی کہ رزقِ طال کی طلب بھی دین کا حصنہ ہے۔ اگر یہ بات ایک مرتبہ ذہن میں بیٹھ جائے تو پھر بے شار گراہیوں کا راستہ بند ہوجائے۔

#### بعض صوفیاء کرام ہ کا تو گل کر کے بیڑے جانا

بعض صوفیاء کرام کی طرف یہ منسوب ہے اور ان سے یہ طرز عمل منقول ہے کہ انہوں نے کوئی پیشہ اختیار نہیں کیا اور رزق کی طلب میں کوئی کام نہیں کیا بلکہ توگل کی زندگی اس طرح گزار دی کہ بس اپنی جگہ پر بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ غیب سے بھیج دیا اس پر شکر کیا اور قناعت کرلی، اگر نہیں بھیجا تو صبر کرلیا، بعض صوفیاء کرام سے یہ طرز عمل منقول ہے۔ اس بارے ہیں یہ سمجھ لیں کہ صوفیاء کرام سے اس فتم کا جو طرز عمل منقول ہے وہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو وہ صوفیاء کرام ایس ختے جن پر غلبہ حال کی کیفیت طاری ہوئی اور وہ استغراق کے عالم میں ختے اور اپنے عام ہوش و حواس کے عالم میں نہیں تھے، اور جب انسان اپنے ہوش و حواس کے عالم میں نہیں تھے، اور جب انسان اپنے ہوش و حواس میں نہ ہو تو وہ احکام شریعت کا مکلف نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے اگر ان ہوئی و حواس میں نہ ہو تو وہ احکام شریعت کا مکلف نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے اگر ان صوفیاء کرام نے یہ طرز عمل اختیار کیا تو یہ ان کا اپنا مخصوص معاملہ تھا، تمام اُمّت کے لئے وہ عام حکم نہیں تھا۔

یا بھران صوفیاء کرام کا توکل اننا زبردست اور کامل تھا کہ وہ اس بات پر راضی تھے کہ اگر ہم پر مہینوں فاقہ بھی گزر تا ہے تو ہمیں کوئی فکر نہیں، ہم نہ تو کسی کے سامنے شکوہ کریں گے۔ یہ

صوفیاء بڑے مفبوط اعصاب کے مالک تھے، بڑے اعلیٰ درجے کے مقامات پر فائز تھے، انہوں نے اس پر اکتفاکیا کہ ہم اپنے ذکر و شغل میں مشغول رہیں گے اور اس کے بقیج میں فاقے کی نوبت آتی ہے تو کوئی بات نہیں۔ اور ان کے ساتھ دو سروں کے حقوق وابستہ نہیں تھے، نہ بیوی بچے تھے کہ ان کو کھانا کھلانا ہو۔ لہذا یہ ان صوفیاء کرام کے مخصوص حالات تھے اور ان کا خاص طرز عمل تھا جو عام لوگوں کے لئے اور ہم جیسے کمزوروں کے لئے قابل تقلید نہیں ہے۔ ہمارے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شنت کا جو راستہ بتایا وہ یہ ہے کہ رزقِ طال کی طلب دو سرے دئی فرائض کے بعد دو سرے درجے کا فریضہ ہے۔

#### طلب"حلال"کی ہو

چھوڑ وے۔ کتنی بڑی سے بڑی دولت ہو، لیکن اگر وہ حرام طریقے سے آرہی ہے تو اس کو لات مار دے اور کسی قیمت پر بھی اس حرام کو اپنی زندگی کا حصتہ بنانے پر راضی نہ ہو۔

# محنت کی ہر کمائی حلال نہیں ہوتی

بعض لوگوں نے وہ ذریعہ معاش اختیار کر رکھا ہے جو حرام ہے اور شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ مثلاً سود کا ذریعہ معاش اختیار کیا ہوا ہے، اب اگر ان سے کہا جائے کہ یہ تو ناجائز اور حرام ہے، اس طریقے سے پینے نہیں کمانے چاہئیں، تو جواب یہ دیا جاتا ہے کہ ہم تو اپنی محنت کا کھا رہے ہیں، اپنا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ ہم تو اپنی محنت کا کھا رہے ہیں، اپنا وقت صرف کررہے ہیں، اب اگر وہ کام حرام اور ناجائز ہے تو ہمارا اس سے کیا تعلق ؟

خوب سجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے بہاں ہر محنت جائز نہیں ہوتی، بلکہ وہ محنت جائز ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، اگر اس طریقے کے فلاف انسان ہزار محنت کرلے لیکن اس کے ذریعہ جو پینے کمائے گاوہ پینے طال کے نہیں ہوں گے بلکہ حرام ہوں گے۔ اب کہنے کو تو ایک "طوا نف" بھی محنت کرتی ہیں ہوں گے بلکہ حرام ہوں اپنی محنت کے ذریعہ پینے کماری ہوں، لہذا میری ہے، وہ بھی کہد سکتی ہے کہ میں اپنی محنت کے ذریعہ پینے کماری ہوں، لہذا میری آلم نی مطال ہونی چاہئے۔ اس طرح آلم نی کے جو ذرائع حرام ہیں ان کو یہ کہہ کر طال کہنے کی کوشش کرنا کہ یہ ہماری محنت کی آلم نی ہوگا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

#### یہ روز گار حلال ہے یا حرام ہ

لہذا جب روزگار کا کوئی ذریعہ سامنے آئے تو پہلے یہ دیکھو کہ وہ طریقہ جائز ہے یا نہیں؟ شریعت نے حرام قرار دیا ہے

ہے تو پھراس ذریعہ آمدنی سے خواہ کتنے ہی دنیاوی فائدے حاصل ہورہے ہوں، انسان اس کو چھوڑ دے، اور اس ذریعہ کو اختیار کرے جو اللہ کو راضی کرنے والا ہو، چاہے اس میں آمدنی اور منافع کم ہو۔

# بینک کا ملازم کیا کرے؟

چنانچہ بہت ہو لوگ بینک کی ملازمت کے اندر مبتلا ہیں اور بینک کے اندر بہت سارا کاروبار سود پر ہوتا ہے۔ اب جو شخص وہاں ملازم ہے اگر وہ سود کے کاروبار ہیں ان کے ساتھ معاون بن رہا ہے تو یہ ملازمت ناجائز اور حرام ہے۔ چنانچہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بینک کی ایسی ملازمت میں مبتلا ہو اور بعد میں اللہ تعالی اس کو ہدایت دیں اور اس کو بینک کی ملازمت چھوڑنے کی فکر ہوجائے تو اس کو چائے کہ کوئی جائز ذریعہ آمدنی تلاش کرے اور جب دو سرا ذریعہ آمدنی مل جائے تو اس کو چھوڑ دے، لیکن جائز ذریعہ آمدنی اس طرح تلاش کرے جس طرح ایک بے روزگار آدمی تلاش کر تا ہے، یہ نہ ہو کہ بے فکری کے ساتھ بینک کی ناجائز ملازمت میں لگا ہوا ہے اور ذہن میں یہ بٹھار کھا ہے کہ جب دو سری ملازمت مل جائے گی تو میں لگا ہوا ہے اور ذہن میں یہ بٹھار کھا ہے کہ جب دو سری ملازمت مل جائے گی تو اس کو چھوڑ دول گا، بلکہ اس طرح تلاش کرے جس طرح ایک بے روزگار آدمی تلاش کرتا ہے، اور جب دو سری ملازمت مل جائے تو موجودہ ملازمت کو ترک تلاش کرتا ہے، اور جب دو سری ملازمت مل جائے تو موجودہ ملازمت کو ترک کردے اور اس کو اختیار کرلے، چاہے اس میں آمدنی کم ہو۔

#### حلال روزی میں بر کت

الله تعالی نے طال روزی کے اندر جو برکت رکھی ہے وہ حرام کے اندر نہیں رکھی۔ حرام کی بہت بڑی رقم سے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا جو طال کی تھوڑی سی رم میں حاصل ہوجاتا ہے۔ حضور اقدس نبی کریم صلی الله علیہ وسلم ہروضو کے بعد یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔

﴿ اَللَّهُمَّ اغْفِرُلِي ذَنْبِي وَوَسِّعُ لِيْ فِي دَارِي وَبَارِكُ لِيُ فِي دَارِي وَبَارِكُ لِيُ

(ترةى، كتاب الدعوات، باب دعاء بقال في الليل- حديث نمبر٣٩٩)

اے اللہ: میرے گناہ کی مغفرت فرما اور میرے گھر میں وسعت فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ آجکل لوگ برکت کی قدر و قیت کو نہیں جانتے بلکہ روپے پیسے کی گنتی کو جانتے ہیں، یہ و کھ کر خوش ہوجاتے ہیں کہ ہمارا بینک بیلنس بہت زیادہ ہوگیا، رویے کی گنتی زیادہ ہوگئی، لیکن اس رویے سے کیا فائدہ حاصل ہوا، ان روپوں سے کتنی راحت ملی، کتنا سکون حاصل ہوا؟ اس کا حباب نہیں کرتے۔ لا كھوں كا بينك بيلنس ب، ليكن سكون ميسر نہيں، راحت ميسر نہيں۔ بتائيا! وہ لا کھوں کا بینک بیلنس کس کام کا؟ اور اگر پیے تو تھوڑے ہیں لیکن اللہ تعالی نے راحت اور سکون عطا فرمایا ہوا ہے تو یہ در حقیقت "برکت" ہے۔ اور یہ "برکت" وہ چیزے جو بازارے خرید کر نہیں لائی جاسمتی، لاکھوں اور کروڑوں خرچ کر کے بھی حاصل نہیں کی جاسکتی، بلکہ بیہ صرف الله تعالی کی وسن اور اس کی عطا ہے، الله تعالی جس کو عطا فرما دیں ای کو یہ برکت نصیب ہوتی ہے، دوسرے کو نصیب نہیں ہوتی۔ اور یہ برکت طال رزق میں ہوتی ہے، حرام مال کے اندر یہ برکت نہیں ہوتی، چاہے وہ حرام مال کتا زیادہ حاصل ہوجائے۔ اس کئے انسان جو کما رہا ہے وہ اس کی فکر کرے کہ یہ لقمہ جو میرے اور بیوی بچوں کے حلق میں جارہا ہے، اور بید بیہ جو میرے پاس آرہا ہے، یہ اللہ تعالی کی رضا کے مطابق ہے یا نہیں؟ شریعت کے احکام کے مطابق ہے یا نہیں؟ ہرانسان اپنے اندریہ فکر پیدا کرے۔

# تنخواه كايه حقته حرام ہو گيا

کھر بعض حرام مال وہ ہیں جن کا علم سب کو ہے، مثلاً سب جانتے ہیں کہ سود حرام ہے، رشوت لیٹا ترام ہے وغیرہ، لیکن ہماری ڈندگی میں ان کے علاوہ بھی بہت ی آمدنیال اس طرح داخل ہوگئی ہیں کہ ہمیں ان کے بارے میں یہ احساس ہی نہیں کہ یہ آمدنیال حرام ہیں، مثلاً آپ نے کسی جگہ پر جائز اور شریعت کے مطابق المازمت اختیار کر رکھی ہے، لیکن ملازمت کا جو وقت طے ہوچکا ہے اس وقت میں آپ کی کررہے ہیں اور پورا وقت نہیں دے رہے ہیں بلکہ ڈنڈی مار رہے ہیں، جیسے ایک شخص کی آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی ہے گر وہ ان میں سے ایک گھنٹہ چوری چھے دوسرے کاموں میں ضائع کردیتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مہینے کے ختم پر جو تخواہ طے گی اس کا آٹھوال حقہ رزق طلال نہ رہا بلکہ وہ رزق حرام ہوگیا۔ وہ آٹھوال حقہ رزق طلال نہ رہا بلکہ وہ رزق حرام ہوگیا۔ وہ آٹھوال حقہ رزق طال نہ رہا بلکہ وہ رزق حرام ہوگیا۔ وہ آٹھوال حقہ حرام مال ہماری آمدنی میں شامل ہورہا ہے۔

#### تھانہ بھون کے مدرسہ کے اساتذہ کا شخواہ کٹوانا

کیم الات حفرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں جو ہدرسہ تھا، اس مدرسہ کے ہراستاد اور ہر طازم کے پاس ایک روز نامچہ رکھا رہتا تھا، مثلاً ایک استاد ہے اور اس کو چھ گھنے سبق پڑھانا ہے، اب سبق پڑھانے کے دوران اس کے پاس کوئی مہمان ملنے کے لئے آگیا تو جس وقت مہمان آتا، وہ استاد اس کے آنے کا وقت اس روز نامچ میں لکھ لیتا، اور پھرجب وہ مہمان رخصت ہو کر واپس جاتا تو اس کے جانے کا وقت بھی نوٹ کرلیتا۔ سارا مہینہ وہ اس طرح کرتا اور جب مہینے کے آخر میں تخواہ ملنے کا وقت آتا تو وہ استاد دفتر میں ایک درخواست دیتا کہ شخواہ میری تخواہ میں ہے کم کرلی جائے۔ اس طرح ہر استاد اور ہر طازم ورخواست دے کر اپنی تخواہ میری تخواہ میں ہے کم کرلی جائے۔ اس طرح ہر استاد اور ہر طازم ورخواست دے کر اپنی تخواہ میری تخواہ میں ہو تا تو وہ وقت نوٹ کر کے اس کی تخواہ کٹوا تا۔ صرف مہمان کے آنے کی حد تک نہیں بلکہ مدرسہ کا وہ وقت کی بھی ذاتی کام میں صرف ہو تا تو وہ وقت نوٹ کر کے اس کی تخواہ کٹوا تا۔ وقت بکا ہوا ہے، اب یہ وقت ہمارا نہیں ہے، جس ادارے وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ وقت بکا ہوا ہے، اب یہ وقت ہمارا نہیں ہے، جس ادارے وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ وقت بکا ہوا ہے، اب یہ وقت ہمارا نہیں ہے، جس ادارے وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ وقت بکا ہوا ہے، اب یہ وقت ہمارا نہیں ہے، جس ادارے وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ وقت بکا ہوا ہے، اب یہ وقت ہمارا نہیں ہے، جس ادارے

میں آپ نے طازمت کی ہے وہ وقت اس ادارے کی ملکت بن گیا، اب اگر آپ نے اس وقت کے اندر کی کی تو استے وقت کی تخواہ آپ کئے جرام ہوگئی۔ آج ہم لوگوں کو اس طرف دھیان نہیں ہے، ہم لوگ تو صرف سود کھانے اور رشوت لینے کو حرام سجھتے ہیں، لیکن ان مختلف طریقوں سے ہماری آمدنیوں میں جو حرام کی آمیزش ہورہی ہے اس کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا۔

#### ٹرین کے سفرمیں بیسے بچانا

یا مثلاً آپ ٹرین ہیں سفر کررہ ہیں اور جس درجے کا آپ نے کلٹ خریدا ہے اس سے او نچے درجے کے ڈبے میں سفر کرلیا، اور دونوں درجوں کے درمیان کرایہ کا جو فرق ہے اتنے پیمے آپ نے بچالئے، تو جو پیمے بچے وہ آپ کے لئے حرام ہو گئے اور وہ حرام مال آپ کی طال آمدنی میں شامل ہو گئے اور آپ کو پتہ بھی نہ چلا کہ یہ حرام مال شامل ہوگیا۔

#### ذا ئد سامان كا كرابيه

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق رکھنے والوں کے باسی میں بیہ بات مشہور و معروف تھی کہ جب وہ ریل کا سفر کرتے تو اپ سامان کا وزن ضرور کرایا کرتے تھے اور ایک مسافر کو جتنا سامان کے جانے کی اجازت ہوتی، اگر سامان اس وزن سے زیادہ ہوتا تو وہ زائد سامان کا کرایہ ریلوے کو اوا کرتے اور پھر سفر شروع کرتے۔ یہ کارروائی کے بغیر سفر کرنے کا ان کے بہاں تصور ہی نہیں تھا۔

#### حضرت تفانوي رحمة الله عليه كاايك سفر

ایک مرتبہ خود حفرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک

مرتبہ سفر کرنے کے لئے اسٹیشن پہنچے اور سیدھے اس دفتر میں تشریف لے گئے جہاں سامان کا وزن کرایا جاتا تھا۔ وہاں اتفاق سے ریلوے کا گارڈ کھڑا ہوا تھا جو حضرت والا کو پہچانتا تھا، وہ یو چھنے لگا کہ حضرت کیے تشریف لائے؟ حضرت نے فرمایا کہ میں اینے سامان کا وزن کرانے آیا ہوں تاکہ اگر زیادہ ہو تو اس کا کرایہ ادا کردوں۔ اس گارڈنے کہا کہ حضرت! آپ وزن کرانے کے چکر میں کیوں پڑ رہے ہیں، آپ سامان کو وزن کرائے بغیر سفر کرلیں، میں آپ کے ساتھ ہوں اور میں اس ٹرین کا گارڈ موں آپ کو رائے یس کوئی نہیں پکڑے گا اور اگر خامان زیادہ موا تو آپ سے کوئی شخص بھی جرمانے کا مطالبہ نہیں کرے گا۔ حفرت نے اس گارڈے پوچھا کہ آپ كهال تك ميرك ساتد جائيس كي؟ اس كارؤ في جواب دياكه مين فلال استيش تک جاؤں گا۔ حضرت والانے یوچھاکہ اس کے بعد پھرکیا ہوگا؟ اس نے کہاکہ اس ك بعد جو گارد آئ گا، يس اس س كهد دول گاكد ان ك سامان كا ذرا خيال ركهنا-حصرت والانے پھر يوچھا كه وه كارڈ كہاں تك جائے كا؟ كارڈ نے جواب ديا كه وه كارڈ تو جہاں تک آپ کی منزل ہے وہاں تک آپ کے ساتھ ہی سفر کرے گا، اس لئے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ حضرت والانے فرمایا کہ مجھے اور بھی آگے جانا ہے۔ اس نے بوچھا کہ آگے کہال جانا ہے؟ حضرت والانے فرمایا کہ مجھے تو اس منزل سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانا ہے، وہاں کون گارؤ میرے ساتھ جائے گاجو مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے سوال وجواب سے بچائے گا؟

پھر حطرت والائے فرمایا کہ یہ ٹرین تمہاری ملکیت نہیں ہے، اس کے اوپر تمہارا اختیار نہیں ہے، اس کے اوپر تمہارا اختیار نہیں ہے، تمہیں محکے کی طرف سے اجازت نہیں ہے کہ تم کسی شخص کے زیادہ سامان کو کرایہ کے بغیر چھوڑ دو۔ لہذا میں تمہاری وجہ سے دنیادی پکڑ سے تو نیچ جاؤں گا اور وہ چند پسے میرے لئے حرام جاؤں گا اور وہ چند پسے میرے لئے حرام ہوجائیں گے، ان حرام پیوں کے بارے میں جب اللہ تعالی کے سامنے سوال ہوگا تو وہاں پر کون ساگارڈ مجھے بچائے گا اور کون جواب دہی کرے گا؟ یہ باتیں سن کر اس

گارڈی آبکھیں کھل گئیں اور پھر حضرت والا سامان وزن کرا کر اس کے زا کد پیے ادا کر کے سفر پر روانہ ہوگئے۔

# یہ حرام پیے رزق حلال میں شامل ہو گئے

لہذا اگر کسی نے اس طرح ریل گاڑی میں یا ہوائی جہاز میں سفر کے دوران اجازت سے زیادہ سامان کے ساتھ سفر کرلیا اور اس سامان کا وزن کرا کر اس کا کرایہ علیحدہ سے ادا نہیں کیا تو اس کے نتیج میں جو پسے بچے وہ حرام بچے اور یہ حرام پسے ہمارے رزقِ حلال کے اندر شامل ہوگئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارا جو اچھا خاصا حلال پیہ تھا اس میں جرام کی آمیزش ہوگئی۔

#### يە بے بركتي كيول نه ہو

آج ہم لوگ جو بے برکی کی وجہ سے پریشان ہیں اور ہر شخص رونارو رہا ہے، جو
کھ پی ہے وہ بھی رو رہا ہے اور جو کروڑ پی ہے وہ بھی رو رہا ہے کہ صاحب خرچہ
پورا نہیں ہوتا اور مسائل حل نہیں ہوتے، در حقیقت یہ بے برکی اس لئے ہے کہ
طال و حرام کی تمیز اور اس کی فکر اٹھ گئی ہے۔ بس چند مخصوص چیزوں کے بارے
میں تو یہ ذہن میں بٹھالیا ہے کہ یہ حرام ہیں، ان سے تو کسی نہ کسی طریقے سے نیجنہ
کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مختلف ذرائع سے جو یہ حرام پیے ہماری آمدنیوں میں
داخل ہورہے ہیں ان کی فکر نہیں۔

# میلیفون اور بجل کی چور<u>ی</u>

یا مثلاً ٹیلیفون کے محکمے والوں سے دوستی کرلی اور اب اس کے ذریعہ ملکی اور غیر ملکی کالیس ہورہی ہیں، دنیا بھر میں باتیں ہورہی ہیں اور ان کالوں پر ایک بیسہ ادا نہیں کیا جارہا ہے۔ یہ در حقیقت محکم کی چوری ہورہی ہے اور اس چوری کے نیتج میں جو پیے بچے وہ مال حرام ہے، اور وہ مال حرام ہارے مال طلل کے اندر شامل ہورہا ہے۔ یا مثلاً بجل کی چوری ہورہی ہے کہ بجل کا میٹر بند پڑا ہے لیکن بجلی استعال ہورہی ہے۔ اس طرح جو پیے بچے وہ مال حرام ہے اور وہ حرام مال ہمارے طال مال کے اندر شامل ہورہی ہے۔ البذا نہ جانے کتے شعبے کے اندر شامل ہورہا ہے اور حرام مال کی آمیزش ہورہی ہے۔ لہذا نہ جانے کتے شعبے اید جی جس ہم نے اپنے لئے حرام کے رائے کھول رکھے ہیں اور حرام مال مال ہورہا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم بے برکتی کے عذاب ہارے طال مال میں داخل ہورہا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم بے برکتی کے عذاب کا اندر مبتلا ہیں۔

#### حلال وحرام کی فکر پیدا کریں

لبذا ہر کام کرتے وقت یہ دیکھو کہ جو کام میں کررہا ہوں یہ حق ہے یا ناحق ہے۔
اگر انسان اس فکر کے ساتھ زندگی گزارے کہ ناحق کوئی پیسہ اس کے مال کے اندر
شامل نہ ہو تو یقین رکھئے پھر اگر ساری عمر نوافل نہ پڑھیں اور ذکر و تبیع نہ کی لیکن
اپنے آپ کو حرام سے بچا کر قبر تک لے گیا تو انشاء اللہ سیدھا جنت میں جائے گا۔
اور اگر طلال و حرام کی فکر تو نہیں کی مگر تہجد کی نماز بھی پڑھ رہا ہے، اشراق کی نماز
بھی پڑھ رہا ہے، ذکر و تبیع بھی کررہا ہے تو یہ نوافل اور یہ ذکر انسان کو حرام مال
کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے۔ اللہ تعالی اپنے فضل سے ہر مسلمان کی حفاظت
فرمائے۔ آمین۔

#### یہاں تو آدمی بنائے جاتے ہیں

حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ خانقا ہوں میں ذکر و شغل سیکھنا ہے تو بہت ماری خانقا ہیں کھلی ہیں وہاں چلا جائے، لیکن ہمارے میہاں تو آدمی بنانے کی کوشش ساری خانقا ہیں کھلی ہیں وہاں چلا جائے، لیکن ہمارے میہاں تو آدمی بنانے کی کوشش

کی جاتی ہے اور شریعت کے جو احکام ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی فکر پیدا کی جاتی ہے۔ چنانچہ ریلوے اسٹیشن پر اگر کوئی ڈاڑھی والا آدمی اپنا سامان وزن کرانے کے لئے بنگ آفس پینچا تو وہ دفتر والے اس کو دیکھتے ہی پیچان لیتے کہ اس کا تعلق تھانہ بھون جارہے ہیں؟ مخانہ بھون جارہے ہیں؟ خود پوچھ لیتے کہ آپ تھانہ بھون جارہے ہیں؟ چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اپنے تعلق رکھنے والوں میں سے کس کے بارے میں یہ معلوم ہوجائے کہ اس کے معمولات چھوٹ گئے ہیں تو مجھے زیادہ دکھ اور شکایت نہیں ہوتی، لیکن اگر کسی کے بارے میں یہ معلوم ہوجائے کہ اس کے معمولات کے میں یہ معلوم ہوجائے کہ اس کے معمولات کے اس کے معالمات کے ایس تو مجھے اس شخص سے نفرت ہوجاتی ہے۔ اندر طلال و حرام کو ایک کر رکھا ہے اور اس کو معاملات کے اندر طلال و حرام کی فکر نہیں ہے تو مجھے اس شخص سے نفرت ہوجاتی ہے۔

#### ابك خليفه كاسبق آموزواقعه

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بڑے خلیفہ تھے جن کو آپ نے با قاعدہ خلافت عطا فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ وہ ایک سفرے تشریف لائے تو ان کے ساتھ ایک پچہ بھی تھا، حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام دعا ہوئی، خیریت معلوم کی۔ حضرت والا نے پوچھا کہ آپ کہاں سے تشریف لارہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ فلال جگہ سے آرہا ہوں۔ حضرت نے پوچھا کہ ریل گاڑی سے آرہے ہیں؟ انہوں نے بواب دیا کہ جی ہاں۔ حضرت نے پوچھا کہ ریل گاڑی سے آرہے ہیں؟ انہوں نے بواب دیا کہ جی ہاں۔ حضرت نے پوچھا کہ دیل گاڑی سے آرہے ہیں؟ مائھ ہے اس کا مکٹ پورالیا تھا یا آدھالیا تھا؟ اب آپ اندازہ لگائیں کہ خانقاہ کے اندر پیر صاحب اپنے مرید سے یہ سوال کررہے ہیں کہ بیچ کا مکٹ پورالیا تھا یا آدھالیا تھا؟ جبکہ دو سری خانقاہوں میں یہ سوال کرنے کا کوئی تصور ہی نہیں؟ تہجد کی نماز بڑھی تھی یا نہیں؟ تہد کی نماز پڑھی تھی یا نہیں؟ لیکن بیباں یہ سوال ہورہا ہے خانقاہ کو سے جو آپ کے ساتھ ہے اس کا مکٹ آدھالیا تھا یا پورالیا تھا؟ انہوں نے کہ یہ بی جہ جو آپ کے ساتھ ہے اس کا مکٹ آدھالیا تھا یا پورالیا تھا؟ انہوں نے کہ یہ بی جہ جو آپ کے ساتھ ہے اس کا مکٹ آدھالیا تھا یا پورالیا تھا؟ انہوں نے کہ یہ بی جہ جو آپ کے ساتھ ہے اس کا مکٹ آدھالیا تھا یا پورالیا تھا؟ انہوں نے کہ یہ بیک جو آپ کے ساتھ ہے اس کا مکٹ آدھالیا تھا یا پورالیا تھا؟ انہوں نے کہ یہ بیک جو آپ کے ساتھ ہے اس کا مکٹ آدھالیا تھا یا پورالیا تھا؟ انہوں نے

جواب دیا که حضرت! آدها لیا تھا۔ حضرت نے پھر سوال کیا کہ اس نیج کی عمر کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ حفزت! یہ بچہ ویسے تو تیرہ سال کا ہے لیکن دیکھنے میں بارہ سال کا لگتا ہے اس لئے أدها مكت ليا تفامه يہ جواب من كر حضرت والا كو سخت رئج ہوا اور ان سے خلافت والیس لے لی اور فرمایا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، تم اس لائق نہیں ہو کہ تمہیں خلافت وی جائے اور تمہیں مجاز بنایا جائے، اس کئے کہ تمہیں حلال و حرام کی فکر نہیں، جب بیجے کی عمر بارہ سال سے زیادہ ہو گئی، چاہے ایک دن ہی زیادہ کیوں نہ ہوئی ہو تو اس وقت تم پر واجب تھا کہ تم یجے کا پورا ٹکٹ ليت- تم نے آوھا مك لے كر جو يتے بيائے وہ حرام كے يتے بيائے اور جس كو حرام سے بچنے کی فکرنہ ہو وہ خلیفہ بننے کا اہل نہیں۔ چنانچہ خلافت واپس لے لی۔ اگر کوئی شخص حفرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے آگر کہتا کہ حفرت معمولات ترک ہو گئے۔ تو حفرت والا فرماتے کہ معمولات ترک ہوگئے تو استغفار کرو اور دوبارہ شروع کردو اور اہت سے کام لو اور اس بات کا دوبارہ عزم کرو کہ آئندہ ترک نہیں کریں گے۔ اور معمولات ترک کرنے کی بناء پر مجھی خلافت والی نہیں لی ليكن حلال وحرام كى فكرنه كرف ير خلافت واليس لے كى، اس لئے كه جب حلال و حرام كى فكرنه مو تووه انسان انسان نبير - اس كئ حضور اقدس صلى الله عليه وسلم نے قرمایا کہ طلب الحلال فویصة بعد الفویضة طال کی طلب دو سرے فرائض کے بعدیہ بھی فرض ہے۔

# حرام مال حلال مال کو بھی تباہ کر دیتا ہے

لہذا ہم میں سے ہر شخص اپنا جائزہ لے کہ جو پیسے اس کے پاس آرہے ہیں اور جو
کام وہ کردہا ہے، ان میں کہیں حرام مال کی آمیزش تو نہیں ہے۔ حرام مال کی
آمیزش کی چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے سمجھانے کے لئے پیش کردیں۔ ورنہ
نہ جانے کتنے کام ایسے ہیں جن کے ذریعہ نادانستہ طور پر اور غیر شعوری طور پر ہمارے
نہ جانے کتنے کام ایسے ہیں جن کے ذریعہ نادانستہ طور پر اور غیر شعوری طور پر ہمارے

طلال مال میں حرام مال کی آمیزش ہوجاتی ہے۔ اور بزرگوں کا مقولہ ہے کہ جب بھی طلال مال کے ساتھ حرام مال لگ جاتا ہے تو وہ حرام طلال کو بھی تباہ کر کے چھوڑتا ہے، یعنی اس حرام مال کے شامل ہونے کے نتیج میں حلال مال کی برکت، اس کا سکون اور راحت تباہ ہوجاتا ہے۔ اس لئے ہر شخص اس کی فکر کرے اور ہر شخص اپ کی فکر کرے اور ہر شخص اپ کی فکر کرے اور ہر شخص اپ ایک عمل کا جائزہ لے اور اپنی آمدنی کا جائزہ لے کہ ہمارے حلال مال میں کہیں کوئی حرام مال تو شامل نہیں ہورہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

#### رزق کی طلب مقصود زندگی نہیں

تیری بات یہ معلوم ہوئی کہ اس حدیث نے جہاں ایک طرف رزق طال کی اہمیت بتائی کہ رزق طال کی طلب وین سے خارج کوئی چیز نہیں ہے بلکہ یہ بھی وین كا أيك حقة ہے، وہاں اس حديث في جميں رزق طلال كى طلب كا ورجه بھى بتاويا کہ اس کا کتنا درجہ اور کتنی اہمیت ہے۔ آج کی دنیا نے معاش کو، معیشت کو اور رویے پیے کمانے کو این زندگی کا مقصد اصلی قرار دے رکھا ہے، آج حاری ساری دوڑ دھوپ ای کے گرد گھوم رہی ہے کہ بیسہ کس طرح حاصل ہو، کس طرح بیبول میں اضافہ کیا جائے اور کس طرح این معیشت کو ترقی دی جائے، اور ای کو ہم نے ائی زندگی کی آخری منزل قرار دے رکھا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتادیا کہ رزق حلال کی طلب فریضہ تو ہے لیکن دو سرے فرائض دینیہ کے بعد اس کا درجہ آتا ہے، یہ انسان کی زندگی کامقصد اصلی نہیں ہے بلکہ یہ ایک ضرورت ہے اور اس ضرورت کے تحت انسان کو نہ صرف یہ کہ رزق حلال کے طلب کی اجازت دی گئی ہے بلکہ اس کی ترغیب اور تاکید کی گئی ہے کہ تم رزق طال طلب کرو، لیکن پر رزق طال کی طلب تمہارا مقصد زندگی نہیں ہے بلکہ مقصد زندگی کچھ اور ہے، اور وہ اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلّق قائم کرنا، اللہ تعالیٰ کی بندگی اور

عبادت کرنا ہے۔ یہ انسان کا اصل مقصد زندگی ہے اور معیشت کا درجہ اس کے بعد آتا ہے۔

# رزق کی طلب میں فرائض کا ترک جائز نہیں

لہذا جس جگہ پر معیشت میں اور اللہ تبارک و بعالی کے عائد کردہ فرائض کے درمیان فکراؤ ہوجائے، وہاں پر اللہ تعالی کے عائد کئے ہوئے فرائض کو ترجیح ہوگ۔ بعض لوگ افراط کے اندر مبتلا ہوجاتے ہیں، جب انہوں نے یہ ساکہ طلب طال بھی دین کا ایک حصہ ہے تو اس کو اتنا آگے بڑھایا کہ اس طلب طال کے بہج میں اگر نمازیں ضائع ہورہی ہیں تو ان کو اس کی پرواہ نہیں، روزے چھوٹ رہے ہیں تو ان کو اس کی پرواہ نہیں۔ ان کو اس کی پرواہ نہیں۔ طال و حرام ایک ہورہا ہے تو ان کو اس کی پرواہ نہیں۔ اگر ان کے جا جا گر کہ نماز پڑھو تو جواب دیتے ہیں کہ یہ کام جو ہم کررہے ہیں یہ اگر ان سے کہا جائے کہ نماز پڑھو تو جواب دیتے ہیں کہ یہ کام جو ہم کررہے ہیں یہ بھی تو دین کا ایک حصہ ہے، المذا

#### ایک ڈاکٹرصاحب کا استدلال

یکھ عرصہ پہلے ایک خاتون نے مجھے بنایا کہ ان کے شوہر ڈاکٹر ہیں، وہ مطب کے او قات میں نماز نہیں پڑھتے اور جب مطب بند کر کے گھروالیں آتے ہیں تو گھر آکر تمیوں نمازیں اکٹھی پڑھ لیتے ہیں۔ میں ان سے کہتی ہوں کہ آپ نماز کو قضا کردیتے ہیں یہ اچھا نہیں ہے، آپ وقت پر نماز پڑھ لیا کریں، تو جواب میں شوہر کہتے ہیں کہ اسلام نے خدمت خلق کھائی ہے اور یہ ڈاکٹری اور مطب جو کررہے ہیں یہ بھی خدمت خلق کررہے ہیں اور یہ بھی دین کا ایک جفتہ ہے، اب اگر ہم نے خدمت خلق کی خاطر نماز کو چھوڑ دیا تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اب دیکھے! طال کمانے کے خلق کی خانوں نے اقلین دین فریضے کو چھوڑ دیا۔ طالانکہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم

یہ فرمارے ہیں کہ طلب الحلال فریضة بعد الفریضة یہ فریضہ تو بے لیکن بعد الفریضة یہ فریضہ تو بے لیکن بعد الفرائض ہے درمیان مکراؤ ہوجائے تو اس وقت دنی فریضہ غالب رہے گا۔

#### أيك لوہار كا قصته

میں نے اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محر شفیع صاحب رحمة الله علیہ سے بیہ واقعہ ساکہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمة الله عليه برے اوفحے ورج كے ولى الله، فقيد اور محدث اور صوفي تھے، ان كو الله تعالى نے برے برے ورجات عطا فرمائے تھے۔ جب ان کا انقال ہوگیا تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا تو ان سے یوچھاکہ اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معالمہ فرمایا؟ جواب میں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمة الله علبہ نے فرمایا کہ الله تعالی نے بڑا کرم فرمایا اور بہت کچھ نوازشیں فرمائیں، لیکن میرے گھر کے سامنے ایک لوہار رہتا تھا، اس لوہار کو اللہ تعالی نے جو مقام بخشاوہ ہمیں نصیب نہ ہوسکا۔ جب اس شخص کی آنکھ کھلی تو اس کے دل میں ید خیال پیدا ہوا کہ یہ پتہ کرنا چاہئے کہ وہ کون لوہار تھا اور وہ کیا عمل کرتا تھا کہ اس كا درجه حضرت عبدالله بن مبارك رحمة الله عليه سے بھى آگے بڑھ كيا- چنانچه وه شخص حضرت عبدالله بن مبارک رحمة الله عليه کے محلّے ميں گيا اور معلومات كيس تو یتہ چلا کہ واقعۃً ان کے گھر کے سامنے ایک لوہار رہتا تھا اور اس کا بھی انتقال ہوچکا ہے۔ اس کے گھر جاکر اس کی بوی سے پوچھا کہ تہارا شوہر کیا کام کرتا تھا؟ اس نے بتایا کہ وہ تو لوہار تھا اور سارا دن لوہا کو فنا رہتا تھا۔ اس شخص نے کہا کہ اس کا کوئی خاص عمل اور خاص نیکی بتاؤ جو وہ کیا کرتا تھا، اس لئے کہ میں نے خواب میں دیکھا ے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمة الله عليه فرما رہے ہيں که اس كامقام ہم ے بھی آئے بڑھ گیا۔

#### تہجد نہ پڑھنے کی حسرت

اس کی بیوی نے کہا کہ وہ سارا دن تو لوہا کو ننا رہتا تھا، لیکن ایک بات اس کے اندر یہ تھی کہ چونکہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ہمارے گھرے سائے رہتے تھے، رات کو جس وقت وہ تہجد کی نماز پڑھنے کے لئے گھڑے ہوتے تو اپنے گھر کی چست پر اس طرح کھڑے ہوجاتے جس طرح کوئی لکڑی کھڑی ہوتی ہے اور کوئی حرکت نہیں کرتے تھے۔ جب میراشو ہران کو دیکھنا تو یہ کہا کر تا تھا کہ اللہ تعالی نے ان کو دیکھ ان کو فراغت عطا فرمائی ہوئی ہوئی ہے یہ ساری رات کیسی عبادت کرتے ہیں، ان کو دیکھ کر رشک آتا ہے، اگر ہمیں بھی اپنے مشغلے سے فراغت نصیب ہوتی تو ہمیں بھی ای طرح تہجد پڑھنے کی توفیق ہوجاتی۔ چنانچہ وہ حسرت کیا کرتا تھا کہ میں چونکہ دن بھر لوہا کو فنا ہوں، پھر رات کو تھک کر سوجاتا ہوں، اس لئے اس طرح تہجد پڑھنے کی فوبت نہیں آتی۔

#### نماز کے وقت کام بند

ووسری بات اس کے اندر یہ تھی کہ جب وہ لوہا کوٹ رہا ہوتا تھا اور اس وقت اس کے کان میں آذان کی آواز "اللہ اکبر" آجاتی، تو اگر اس وقت اس نے اپنا ہمھوڑا سرے اونچا ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہوتا تو اس وقت یہ گوارہ نہ کرتا تھا کہ اس ہمھوڑے سے ایک مرتبہ اور لوہ پر مار دے، بلکہ اس ہمھوڑے کو پیچھے کی طرف پھینک ویتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ اب آذان کی آواز سننے کے بعد اس ہمھوڑے سے ضرب لگانا میرے لئے درست نہیں، پھر نماز کے لئے معجد کی طرف چلا جاتا تھا۔ جس شخص نے یہ خواب دیکھا تھا اس نے یہ باتیں سن کر کہا کہ بس یکی وجہ ہے جس نے شخص نے یہ خواب دیکھا تھا اس نے یہ باتیں سن کر کہا کہ بس یکی وجہ ہے جس نے ان کا مرتبہ اتنا بلند کردیا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ان پر رشک آرہا ہے۔

#### مكراؤك وقت بيه فريضه جھوڑ دو

آپ نے دیکھا کہ وہ لوہار جو لوہا کوشنے کا کام کررہا تھا، یہ بھی کب طال کا فریضہ تھا اور جب آذان کی آواز آئی تو وہ اولین فریضے کی پکار تھی، جس وقت دونوں میں کراؤ ہوا تو اس نے اللہ والے اور اولین فریضے کو ترجیح دی اور دو سرے فریضے کو چھوڑ دیا، اس کی وجہ سے اللہ تعالی نے بلند مقام عطا فرما دیا۔ لہذا جہال کراؤ ہوجائے وہاں اولین فریضے کو چھوڑ دو۔

#### أيك جامع دعا

اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی۔

(اللهم لا تجعل الدنیا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غایمة رغبتنا (ترندی، دعوات، حدیث نمبر٣٥٦٩)

اے اللہ! ہمارا سب سے بڑا غم دنیا کو نہ بنایے کہ ہمارے دماغ پر سب سے بڑا غم دنیا کا مسلط ہو کہ پینے کہاں سے آئیں، بنگلہ کیے بن جائے اور کار کیے حاصل ہوجائے۔ اور اے اللہ! ہمارے علم کا مبلغ دنیا کو نہ بنایے کہ جو کچھ علم ہے وہ لبس دنیا کا علم ہے۔ اور اے اللہ! نہ ہماری رغبت کی انتہا دنیا کو بنایے کہ جو کچھ دل میں رغبت پیدا ہو وہ دنیا ہی کم جو اور آخرت کی رغبت پیدا نہ ہو۔

بہرحال، اس حدیث نے تیسرا سبق یہ دے دیا کہ کسب طلال کا درجہ دو سرے فرائض دینیہ کے بعد ہے۔ یہ دنیا ضرورت کی چزتو ہے لیکن مقصد بنانے کی چزنہیں ہے۔ یہ دنیا انہاک کی چیز نہیں ہے کہ دن رات آدمی اس دنیا کی فکر میں منہمک رہے اور اس کے علاوہ کوئی اور فکر اور دھیان انسان کے دماغ پر نہ رہے۔

#### خلاصه تين سبق

ظاصہ یہ ہے کہ اس حدیث سے تین سبق معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ طلب

طال بھی دین کا ایک حقہ ہے۔ دو سرایہ کہ انسان طلب طال کی کرے اور حرام سے بچنے کی فکر کرے۔ اور تیسرایہ کہ انسان اس معیشت کی سرگری کو صحح مقام پر رکھے اور اس کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بنائے۔ اس لئے کہ اوّلین فرائض دینیہ کے بعد یہ دو سرے درجے کا فریضہ ہے۔ اللہ تعالی اپنی رحمت سے اور اپنے فضل و کرم سے اس حقیقت کو ذہن نشین کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

وآخردعواناان الحمد للهرب العالمين





مقام خطاب : جامع معجد بیت المکرّم گشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر : ١٠

# لِسْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

# گناہ کی تہمت سے بیخے

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له، ونشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى اله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيراً-

#### امابعدا

﴿عن على بن حسين رضى الله عنهما، ان صفية زوج النبى صلى الله عليه وسلم اخبرته أنها جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره فى اعتكافه فى المسجد فى العشر الاواخر من رمضان- الخ﴾

(صحح بخارى، كاب الاعكاف، باب عل يخرج العكف لحوائجه الى باب المسجد)

#### خلاصه حديث

یہ ایک طویل حدیث ہے جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واقعہ کا بیان ہے۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک میں مسجد نبوی میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ اعتکاف میں تھے کہ اُمّ المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے ملنے کے لئے اعتکاف کی جہ پر تشریف لا میں، چونکہ اعتکاف کی وجہ سے آپ گھر کے اندر تشریف نہیں لے جاکتے تھے، اس لئے وہ خود ہی ملاقات کے لئے آئیں، اور جتنی ویر ان کو بیشمنا تھا، اتی دیر تک بیشی رہیں۔ جب وہ واپس جانے لگیس تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رخصت کرنے کے لئے مسجد کے وروازے تک اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رخصت کرنے کے لئے مسجد کے وروازے تک تشریف لائے۔

## بیوی کاشوہرے ملا قات کرنے کیلئے مسجد میں آنا

اب آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں دیکھتے جائیں۔ پہلی بات تو اس سے یہ معلوم ہوئی کہ اگر بیوی پردے کے ساتھ شوہر سے ملاقات کے لئے معتلف میں آجائے تو یہ جائز ہے۔

# بیوی کا اگرام کرناچاہئے

دوسری بات یہ سامنے آئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انہیں معتکف ہی ہے رخصت کرنے پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ ان کو پہنچانے کے لئے مسجد کے دروازے تک تشریف لائے، ان کا اکرام کیا۔ اس عمل سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دیدی کہ بیوی کے ساتھ ایسا معالمہ اور سلوک کرنا چاہئے جو برابری کی بنیاد کاہو، اس کا اکرام کرنااس کا حق ہے، جب وہ تم سے ملنے کے لئے آئی ہے، اور اب تم اس کو پہنچانے کے لئے جارہے ہو تو یہ پہنچانا بھی اس کے حقوق میں داخل ہے۔

#### دوسروں کے خدشات کو وضاحت کر کے دور کردینا چاہئے

بہر حال، جب حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہنچانے کے لئے دروازے کی طرف جانے لگے تو آپ نے دیکھا کہ دو حضرات صحابہ کرام آپ کے پاس ملنے کے لئے وہاں آرہے ہیں۔ آپ نے سوچا کہ کہیں ان دونوں حضرات کے قریب آنے ہے اُم المؤمنین کی بے پردگی نہ ہو، اس لئے آپ نے ان دونوں حضرات ہفرایا کہ ذرا وہیں ٹھہر جاؤ۔ یہ تھم اس لئے دیا تاکہ جب حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا پردے کے ساتھ اپ گھر والیس چلی جائیں تو پھر ان حضرات کو بلالیا جائے۔ چنانچہ اُم المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا وہاں ہے گزر کر آپ گھر تشریف لے گئیں، پھر آپ نے ان دو حضرات سے فرمایا کہ اب آپ تشریف لے آئیں۔ جب وہ آگئے تو آپ نے ان دو حضرات می خاطب ہوکر فرمایا کہ یہ خاتون حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں، یعنی میری ہوی تھیں۔

ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ نے ان سے فرمایا کہ یہ صراحت میں نے اس لئے کردی کہ کہیں شیطان تمہارے دل میں کوئی بُرائی نہ ڈال دے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ جب ان حفرات نے یہ دیکھا کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کسی فاتون کے ساتھ مسجد نبوی میں جارہے ہیں، تو کہیں ان مفرات کے دل مین یہ وسوسہ نہ آجائے کہ یہ فاتون کون تھیں؟ اور حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملئے کے لئے کیوں آئی تھیں؟ اس لئے حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت سے فرمادیا کہ یہ "مفیہ" (رضی اللہ تعالی عنها) تھیں، جو میری بیوی ہیں۔ یہ واقعہ صحیح بخاریادی ہیں موجود ہے۔

## اپنے کو مواقع تہمت سے بچاؤ

اس مدیث کی تشریح میں علماء کرام نے فرمایا کہ کیا کوئی فخص یہ تقور کر سکتا ہے کہ کسی صحابی کے دل میں حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے اس فتم کا کوئی غلط خیال آئے گا کہ آپ اس طرح کسی نامحرم خاتون کے ساتھ تشریف لے جارہ ہول گے؟ اور پھررمضان کا مہینہ، اور رمضان کا بھی عشرہ اخیرہ، اور پھر جگہ بھی مسجد نبوی، اور پھراعتکاف کی حالت۔ کسی عام مسلمان کے بارے میں بھی یہ خیال آنا مشکل ہے، چہ جائیکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ خیال آنا مشکل ہے، چہ جائیکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔

لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ کے ذریعہ اُمّت کو یہ تعلیم دیدی کہ اپنے آپ کو تہمت کے مواقع ہے بچاؤ، اگر کسی موقع پر اس بات کا اندیشہ ہو کہ کہیں کوئی تہمت نہ لگ جائے، یا کسی کے دل میں میرے بارے میں غلط خیال نہ آجائے تو ایسے مواقع ہے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ حدیث کے طور پر ایک جملہ نقل کیا جاتا ہے اور حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ:

"اِتَّقُوْا مَوَاضِعُ التَّهِم" یعنی تہمت کے مواقع ہے بچو۔ اگرچہ اس جملہ کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ:

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صبح سند ہے تابت نہیں ہے، لیکن اس جملہ کی نسبت اصل یہ واقعہ ہے۔ لہذا جس طرح انسان کے ذمتہ یہ ضروری ہے کہ وہ گناہ ہے بچہ نام کی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہ کی تہمت سے بچائے، کوئی ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ ہے گوگوں کے دلوں میں یہ خیال ہو کہ شایہ یہ فلال گناہ کے کام میں مبتلا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں یہ خیال ہو کہ شایہ یہ فلال گناہ کے کام میں مبتلا ہے۔

# مواقع تہمت سے بچنے کے دوفا کدے

تہت کے مواقع ے اپ آپ کو بچانے کے دو فائدے ہیں:

ایک فائدہ تو یہ ہے کہ خواہ مخواہ اپنے آپ کو دوسروں کی نظر میں بدگمان کیوں کیا جائے؟ کیونکہ جس طرح دوسرل کا حق ہے، اپنے نفس کا بھی حق ہے۔ اور نفس کا حق یہ ہے کہ اس کو بلاوجہ ذلیل نہ کیا جائے، بلاوجہ اس کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں بدگمانی نہ پیدا کی جائے۔

دوسرا فائدہ دیکھنے والے شخص کا ہے، اس لئے کہ جو شخص تہمیں دیکھ کر بد گمانی میں مبتل ہوگا، اور تحقیق کے بغیر تہمارے بارے میں بد گمانی کرے گاتو وہ بد گمانی کے گناہ میں مبتلا ہوگا، البذا اس کو گناہ میں کیوں مبتلا کرتے ہو؟ بہر حال ایسا کام کرنا جس سے خواہ مخواہ لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوں، یہ درست نہیں۔

#### گناہ کے مواقع سے بھی بچنا چاہئے

گناہ کے جو مواقع ہوتے ہیں، وہاں جاکر آپ چاہ گناہ نہ کریں، لیکن گناہ کے ان مواقع کے پاس سے گزرنا، اور اس طرح گزرنا کہ دیکھنے والے یہ سمجھیں کہ یہ شخص بھی اس گناہ میں مبتلا ہوگا، یہ بھی درست نہیں۔ مثلاً کوئی سینما ہال ہے، اب آپ اس سینما ہال کے اندر سے یہ سوچ کر گزر گئے کہ چلویہ راستہ مختفرہ، یہاں سے نکل جائیں۔ اب آپ نے وہاں نہ تو کی تصویر کو دیکھا اور نہ کوئی اور گناہ کیا، لیکن جو شخص بھی آپ کو گزرتے ہوتے دیکھے گاتو وہ یہی سمجھے گاکہ آپ سینمادیکھنے آئے ہوں گئ وجہ سے خواہ مخواہ آپ بینمادیکھنے آئے ہوں گئ اور شبہ پیدا ہوگیا، ایسا کام کرایا جس کی وجہ سے خواہ مخواہ آپ پر تہمت لگ گئ اور شبہ پیدا ہوگیا، ایسا کام کرنا بھی درست نہیں۔ اور اگر بھی ایک نوبیش جسے کہ ہیں یہاں فلاں نوبیش آجائے جس سے شبہ پیدا ہو تو وضاحت کرکے بتا دینا چاہئے کہ ہیں یہاں فلاں نوبٹ آجائے جس سے شبہ پیدا ہو تو وضاحت کرکے بتا دینا چاہئے کہ ہیں یہاں فلاں

مقصدے آیا تھا۔ جیسا کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتادیا کہ یہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔

#### حضور صلی الله علیه وسلم کی سُنت

یہ بڑا نازک معاملہ ہے، ایک طرف تو اپنے آپ کو جان بوجھ کر "متّق" ظاہر کرنا، یہ بھی شرعاً پندیدہ نہیں۔ دوسری طرف بلاوجہ اپنے آپ کو گناہ گار ظاہر کرنا، یہ بھی شرعاً پندیدہ نہیں، اور نہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سُنّت ہے، بلکہ آپ کی سُنّت یہ ہے کہ اپنے آپ کو تہمت سے بجاؤ۔

#### "ملامتي" فرقه كاانداززندگی

ایک فرقہ گزرا ہے جو اپنے آپ کو "ملامتی" کہتا تھا، اور پھرای "ملامتی فرقہ"

کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ فرقہ اپن ظاہری حالت گناہ گاروں، فاسقوں اور فاجروں جیسی رکھتا تھا، مثلاً وہ نہ تو مسجد میں جاکر نماذ پڑھتے تھے، اور نہ ہی کسی کے سامنے ذکر و عبادت کرتے تھے، اپنا حلیہ بھی فاسقوں جیسا بناتے تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم اپنا حلیہ اس لئے ایسا بناویت ہیں تاکہ ریا کاری نہ ہوجائے، دکھاوا نہ ہوجائے۔ اگر ہم ڈاڑھی رکھیں گے اور مسجد میں جاکر صف اقل میں نماذ پڑھیں گے تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہم بڑے بزرگ آدی ہیں، لوگ ہماری عزت کریں گے، اور اس کے بیتج میں ہمارے دلوں میں تکبتر پیدا ہوگا، اس کے بیتج میں ہمارے دلوں میں تکبتر پیدا ہوگا، اس کے پڑگیا کے ہم مسجد میں نماذ نہیں پڑھتے۔ یہ "ملامتی فرقہ" کہلا تا تھا۔ یہ نام اس کئے پڑگیا کہ یہ لوگ ای بیا طریقہ شنت کا طریقہ اور سے کہ یہ کی یہ طریقہ شنت کا طریقہ اور سے کہ یہ کی یہ ہمارے بررگان دین کا صبح طریقہ تھا۔

## ایک گناہ سے بچنے کے لئے دوسرا گناہ کرنا

یہ ہوسکتا ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ غلبہ حال میں ایسا طرز اختیار کرگیا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے بیہاں معذور ہوگا، لیکن اس کا یہ طرز عمل قابل تقلید نہیں، کیونکہ یہ طرز عمل شرعاً درست نہیں۔ کیا آدمی اپ آپ کو ریا کاری اور تکبرے بچانے کے لئے ایک دوسرے گناہ کا ار تکاب کرے؟ ریا کاری ایک گناہ ہے اور اس گناہ ہے بچنے کے لئے ایک دوسرے گناہ کا ار تکاب کر رہا ہے کہ مسجد میں نماز نہیں پڑھ ہا ہے۔ شرعاً یہ بالکل درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام کردیا، بس وہ حرام ہوگئی۔ اگر یہ بالکل درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام کردیا، بس وہ حرام ہوگئی۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں مسجد میں جاکر نماز نہیں پڑھتا، بلکہ گھرمیں نماز پڑھتا ہوجائے گا، موں، اس لئے کہ اگر مسجد میں صف اول میں نماز پڑھوں گا تو یہ دکھاوا ہوجائے گا، سب لوگ دیکھیں گے کہ یہ شخص صف اول میں نماز پڑھ رہا ہے۔ چنانچہ کتنے لوگ سب لوگ دیکھیں گے کہ یہ شخص صف اول میں نماز پڑھ رہا ہے۔ چنانچہ کتنے لوگ سب لوگ دیکھیں گے کہ یہ خیال آتا ہے۔

#### نماز مسجد میں ہی پڑھنی چاہیئے

یاد رکھیے ا یہ سب شیطان کا دھوکہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ مسجد ہیں آکر نماز پڑھو، تو بس اب مسجد ہیں آکر نماز پڑھنا ضروری ہے، اور یہ خیال کہ یہ مسجد ہیں جاکر نماز پڑھو، تو بس اب مسجد ہیں جاکر نماز پڑھو۔ اور انگر نماز پڑھو۔ اور اگر ریا کاری ہے۔ اس خیال پر ہرگز عمل مت کرو اور مسجد ہیں آکر نماز پڑھو۔ اور اگر ریا کاری کا خیال آئے تو استغفار کرلو۔ "استغفر اللّٰہ رَبِّی مِنْ کُلِّ ذنب و أتوب الیه"۔ کا خیال آئے تو استغفار کرلو۔ "استغفر اللّٰہ رَبِّی مِنْ کُلِّ ذنب و أتوب الیه"۔ فرائض کے بارے ہیں شریعت کا حکم یہ ہے کہ ان کو علانیہ ادا کیا جائے، البتہ نوا فل گرمیں پڑھنے کی اجازت ہے۔ لیکن جہال تک فرائض کا تعلق ہے تو مردوں کو چاہئے کہ وہ مسجد ہیں جاکر جماعت سے ادا کریں۔ اور اس "ملامتی فرقہ" کی جو

بات بیان کی، اس کا شریعت سے اور قرآن و مُنت سے کوئی تعلّق نہیں، اور شرعاً وہ طریقہ جائز نہیں۔ صحیح طریقہ وہ ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وہ یہ کہ "تہت کے مواقع سے بھی بچو۔"

### ا پنا عذر ظاہر کردس

فرض کریں کہ آپ کی شرقی عذر کی وجہ سے مجد میں جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکے، اس وقت آپ کے پاس کوئی مہمان ملنے آگیا، اور آپ کو خیال آیا کہ چونکہ اس مہمان نے یہ دیکھ لیا ہے کہ میں مجد میں نماز میں شریک نہیں تھا، تو یہ مہمان میرے بارے میں یہ سمجھے گا کہ میں جماعت سے نماز نہیں پڑھتا، تو اس وقت اگر آپ اس مہمان کے سامنے جماعت سے نماز نہ پڑھنے کا عذر واضح کرکے بتادیں کہ فلال عذر کی وجہ سے میں جماعت میں پہنچ نہیں سکا تھا، تو کوئی گناہ کی بات نہیں، بلکہ یہ موضع تہمت سے بچنے کی بات ہے۔ اس لئے کہ اس مہمان کے ول میں آپ کی طرف سے یہ تہمت آسکی تھی کہ شاید یہ جان ہو جھ کر جماعت کی نماز چھوڑ رہا کی طرف سے یہ تہمت آسکی تھی کہ شاید یہ جان ہو جھ کر جماعت کی نماز چھوڑ رہا ہون نہ رہا کاری ہے۔ اب آپ نے عذر بیان کرکے اس کا دل صاف کردیا۔ اس میں نہ ریا کاری ہے اور نہ دکھاوا ہے، بلکہ یہ تہمت سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔

# اس حدیث کی تشریح حضرت تھانوی ؓ کی زبانی

حفرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ
"اس حدیث میں اس بات پر دلالت ہے کہ ایسے شبہات کے مواقع سے بچنا چاہئے
جن کی ظاہری صورت بعض منکرات کی صورت کے مشابہ ہو۔ یعنی ظاہری طور پر ایسا
معلوم ہورہا ہے کہ کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہوسکتا ہے کہ اس نے کسی گناہ کا
ار تکاب کیا ہوگا، جیسے منکوحہ عورت کے پاس بیضنا اور اجنبیہ عورت کے پاس بیضنا

دونوں صورتاً مشابہ ہیں، ایسے مواقع پر احتیاط و مدافعت ضروری ہے۔ باقی جو امور ایسے نہ ہوں، ان کی فکر میں پڑنا یہ خوف طامت ہے جس کے ترک پر مدح کی ممنی ہے۔"

یعنی ظاہری اعتبارے جو گناہ معلوم ہورہے ہوں، ان کے شبہ سے اپنے آپ کو بھاتا تو ضروری ہے، لیکن آدمی اپنے آپ کو ایکی باتوں سے میڑا ظاہر کرنے کی کوشش کرے جو فی نفسہ درست ہیں، اور لوگوں کی طامت کے خوف سے ان کی تاویل و توجیہ کرے تو یہ بات پندیرہ نہیں۔

# کسی نیک کام کی تاویل کی ضرورت نہیں

مثلاً كى شخص نے شنت كاكوئى كام كيا، ليكن وہ شنت كاكام اليا ہے جس كو لوگ الله مشلاً كى شخص نے ڈاڑھى ركھ لى، اور لوگ الل كو لپند نہيں كرتے، اب يہ شخص الل كى تاويل كرتا بھررہا ہے تاكہ لوگ الل كو طامت نہ كريں اور الل كى برائى نہ كريں۔ ياد ركھيے! الل كى چندال ضرورت نہيں، الل لئے كہ جب اللہ تعالى كو راضى كرنے كے لئے ايك شنت كاكام كيا ہے، اور رسول اللہ صلى اللہ عليہ وسلم كى تقيل ميں يہ كام كيا ہے تو اب لوگ تہيں اچھا بمجھيں يا بُرا بمجھيں، لوگ حميں اس كام پر طامت كريں يا تمہارى تعريف كريں، ان سب سے بے نياز ہوكر تم انها كام كے جاؤ، اگر وہ طامت كريں يا تمہارى تعريف كريں، ان سب سے بے نياز ہوكر تم كيا كام كے جاؤ، اگر وہ طامت كريں يا تمہارى تولف كريں، ان سب سے بے نياز ہوكر تم كيا كام كے جاؤ، اگر وہ طامت كريں ہے اگر كوئى شخص اتباع شنت كى وجہ سے حميں طامت كررہا ہے، وی اس كے لئے زینت ہے۔ اگر كوئى شخص اتباع شنت كى وجہ سے طامت كررہا ہے، تو وہ طامت قابل مبارك باد ہے، یہ انبياء عليم السلام كا ورشہ ہے جو حميں مل رہا ہے، اس سے مت گھراؤ، اور اس كى وجہ سے اپنى براءت ظاہر مت كروہ۔

### خلاصه

خلاصہ یہ نکلا کہ اپ آپ کو کی گناہ کے شبہ سے بچانے کے لئے کی دوسرے پر کوئی بات ظاہر کردینا کہ یہ بات اصل میں ایی تھی، یہ عمل صرف یہ کہ ناجائز نہیں بلکہ یہ عمل پندیہ ہے، تاکہ اس کے دل میں تمہاری طرف سے بدگمانی پیدا نہ ہو۔ اس لئے کہ دوسرے کو بدگمانی سے بچانا بھی ایک مسلمان کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اور اپن رحمت سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔
و آ حر دَعُو انا اَنِ الحَمْدُ لللهِ رَبَّ العُلمين



مقام خطاب : جامع مجد بیت المکرّم گلشن اقبال کراچی

وفت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ١٠

# 

# بڑے کا اگرام بیجئے

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له، ونشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى اله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيراً-

#### اما بعد!

﴿عِنِ ابن عمر رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اذا اتاكم كريم قوم فاكرموه"﴾

(ابن ماجه، كتاب الادب، بآب اذاا تاكم كريم قوم فأكرموه، حديث نمبر ٣٧١٣)

جب تمہارے پاس کسی قوم کامعزّز مہمان آئے تو تم اس کا اکرام کرو۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی قوم کا سردار ہے یا صاحبِ منصب ہے، اور اس قوم کے اندر اس کو معزّز سمجھاجاتا ہے، جب وہ تمہارے پاس آئے تو تم اس کا اکرام کرو۔

### اكرام كاايك انداز

ویے تو شریعت میں ہر مسلمان کا اگرام کرنے کا تھم دیا گیا ہے، کوئی مسلمان ہوائی تہمارے پاس آئے تو اس کا حق ہے کہ اس کا اگرام کیا جائے اور اس کی عزت کی جائے۔ حدیث شریف میں یہاں تک آیا ہے کہ اگر آپ کسی جگہ پر بیٹے ہیں اور کوئی مسلمان تمہارے پاس ملنے آگیا تو کم از کم انتا ضرور ہونا چاہئے کہ اس کے آنے پر تم تھوڑی سی حرکت کرلو۔ یہ نہ ہو کہ ایک مسلمان بھائی تم سے ملنے کے لئے آیا

لیکن تم ای جگ ے ش نے مس نہ ہوئے، بلکہ جت بے بیٹے رہے۔ یہ طریقہ اس کے اگرام کے خلاف ہے۔ لہذا کم اذکم تھوڑی می اپنی جگہ سے حرکت کرنی چاہئے تاکہ آنے والے کو یہ محسوس ہو کہ اس نے میرے آنے پر میری عزت کی ہے اور میرا اگرام کیا ہے۔

## اكرام كے لئے كھڑا ہوجانا

ایک طریقہ ہے دوسرے کے اگرام کے لئے کھڑا ہوجانا، مثلاً کوئی شخص آپ کے پاس آئے تو آپ اس کی عرّت اور اگرام کے لئے اپنی جگہ سے کھڑے ہوجائیں۔
اس کا شرقی تھم یہ ہے کہ جو شخص آنے والا ہے، اگر وہ اس بات کی خواہش رکھتا ہے کہ لوگ میرے اگرام اور میری عرّت کے لئے کھڑے ہوں، تو اس صورت میں کھڑا ہونا درست نہیں۔ اس لئے کہ یہ خواہش اس بات کی نشان وہی کر رہی ہے کہ اس کے اندر تکبراور بڑائی ہے، اور وہ دوسرے لوگوں کو حقیر سجھتا ہے، اس لئے وہ یہ چاہتی اس کے گئرے ہوں۔ ایس شخص کے بارے میں شریعت کا تھم یہ ہے کہ اس کے لئے نہ کھڑے ہوں۔ ایس شخص کے دل میں یہ خواہش نہیں ہے کہ لوگ میرے لئے کھڑے ہوں۔ ایس اگر آنے والے شخص کے دل میں یہ خواہش نہیں ہے کہ لوگ میرے لئے کھڑے ہوں، اب بارے شخص کے دل میں یہ خواہش نہیں ہے کہ لوگ میرے لئے کھڑے ہوں، اب آب اس شخص کے دل میں یہ خواہش نہیں ہے کہ لوگ میرے لئے کھڑے ہوں، اب آب اس شخص کے علم یا اس کے لئے کھڑے ہوجائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ بھی آب اس کے لئے کھڑے ہوجائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ بھی نہیں، اور کھڑا ہونا واجب بھی نہیں۔

### حدیث سے کھڑے ہونے کا ثبوت

خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مواقع پر صحابہ کرام کو کھڑے ہوئے کا حکم دیا، چنانچہ جب بنو قریظ کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لئے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے بلایا اور وہ تشریف لائے تو آپ نے اس وقت بنو قریظ کے حضرات سے فرمایا: ﴿ قومو السید کم ﴾

یعنی تمہارے مردار آرہ ہیں، ان کے لئے تم کھڑے ہوجاؤ۔ لہذا ایے موقع پر
کھڑے ہوتا جائز ہے۔ اگر کھڑے نہ ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن صدیث
میں اس بات کی تأکید ضرور آئی ہے کہ کی کے آنے پریہ نہ ہوکہ آپ بت بن بیٹھے رہیں اور اپنی جگہ پر حرکت بھی نہ کریں، اور نہ اس کے آنے پر خوشی کا اظہار کریں۔ بلکہ آپ نے فرمایا کہ کم از کم انا تو کرلو کہ اپنی جگہ پر ذرای حرکت کرلو، تاکہ آنے والے کویہ احساس ہو کہ میرا اکرام کیا ہے۔ مسلمان کا اکرام دو ایمان "کا اکرام ہے

ایک مسلمان کا اگرام اور اس کی عزت در حقیقت اس "ایمان" کا اگرام ہے جو اس مسلمان کے دل میں ہے۔ جب ایک مسلمان کلمہ طیبہ "لا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ" پر ایمان رکھتا ہے، اور وہ ایمان اس کے دل میں ہے، تو اس کا تقاضہ اور اس کا حق ہے جت یہ اس مسلمان کا اگرام کیا جائے، اگرچہ ظاہری حالت کے اعتبار ہے وہ مسلمان خمہیں کمزور نظر آرہا ہو، اور اس کے اعمال اور اس کی ظاہری شکل و صورت مسلمان خمہیں کمزور نظر آرہا ہو، اور اس کے اعمال اور اس کی ظاہری شکل و صورت پوری طرح دین کے مطابق نہ ہو، لیکن خمہیں کیا معلوم کہ اس کے دل میں جو ایمان اللہ تعالی نے عطا فرمایا ہے، اس ایمان کا کیا مقام ہے؟ اللہ تعالی کے بہاں اس کا ایمان کتنا مقبول ہے؟ محض ظاہری شکل و صورت ہے اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے ہر آنے والے مسلمان کا بحیثیت مسلمان ہونے کے اس کا اگرام کرنا حاس کے جائے۔

### أيك نوجوان كاسبق آموز واقعه

ایک مرتبہ میں دارالعلوم میں اپنے دفتر میں بیشا ہوا تھا، اس وقت ایک نوجوان میں سرے لے کرپاؤل تک ظاہری اعتبارے اسلامی میرے پاس آیا۔ اس نوجوان میں سرے لے کرپاؤل تک ظاہری اعتبارے اسلامی وضع قطع کی کوئی بات نظر نہیں آرہی تھی۔ مغربی لباس میں ملبوس تھا، اس کی ظاہری شکل دیکھ کر بالکل اس کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس کے اندر بھی دینداری کی

كوئى بات موجود ہوگ۔ ميرے پاس آكر كہنے لگاكہ ميں آپ سے ايك مسلد يو چينے آیا ہوں۔ میں نے کہا کہ کیا مسلہ ہے؟ وہ کہنے لگا کہ مسلہ یہ ہے کہ میں "ایکوری" "ابر شاریات" (Actuary) ہول، (انشورنس کمپنیوں میں جو حسابات وغیرہ لگائے جاتے ہیں کد کتنا "پر يميم" مونا جائے اور انشورنس كى كتنى رقم مونى جائے۔ اس قتم ك حسابات كے لئے "أيجورى" ركھا جاتا ہے۔ اس زمانے ميں پاكستان بحر ميں كہيں بھی یہ علم نہیں پڑھایا جاتا تھا۔ پھراس نوجوان نے کہا کہ) میں نے یہ علم حاصل كرنے كے لئے "انگلينڈ" كاسفركيا اور وہال سے يہ حاصل كركے آيا ہول (اس وقت پورے پاکستان میں اس فن کو جانے والے دو تین سے زیادہ نہیں تھے، اور جو شخص "ماہر شاریات" بن جاتا ہے وہ انشورنس کمپنی کے علاوہ کسی اور جگہ پر کام کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ بہرطال، اس نوجوان نے کہا کہ) اور میں نے بیال آکر ایک انشورنس ممینی میں ملازمت کرلی۔ اور چونکہ پاکتان بھرمیں اس کے ماہر بہت کم تھے، اس لئے ان کی مانگ بھی بہت تھی، اور ان کی تخواہ اور سہولتیں بھی بہت زیادہ تھیں۔اس لئے میری تخواہ اور سہولتیں بھی بہت زیادہ ہیں، لہذا میں نے یہ ملازمت اختیار کرلی۔ جب یہ سب کھے ہوگیا، تعلیم حاصل کرلی، ملازمت اختیار کرلی، تو اب مجھے کی نے بتایا کہ یہ انشورنس کا کام حرام ہے، جائز نہیں۔ اب میں آپ سے اس كى تقديق كرنے آيا مول كه واقعة يه حرام ب يا طال ب؟

## انشورنس کا ملازم کیا کرے؟

میں نے اس سے کہا کہ اس وقت انشورنس کی جننی صور تیں رائج ہیں، ان میں کسی میں سود ہے، کسی میں جوا ہے، اس لئے وہ سب حرام ہیں۔ اور اس وجہ سے انشورنس کمپنی میں ملازمت بھی جائز نہیں۔ البتہ ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بینک میں یا انشورنس کمپنی میں ملازم ہو، تو اس کو چاہئے کہ وہ اپنے لئے دو سرا طلل اور جائز ذریعہ معاش تلاش کرے، اور اجتمام اور کوشش کے ساتھ اس طرح

المن کرے جیسے ایک بے روزگار المائی کرتا ہے، اور جب اس کو دو سرا حلال ذریعہ اس کو دو سرا حلال ذریعہ اس کے فوات ہیں درگ اس خام ذریعہ کو چھوڑ دے۔ یہ بات ہمارے بزرگ اس لئے فرماتے ہیں کہ کو چھوڑ دے۔ یہ بات ہمارے بزرگ خص فوراً اس حرام ذریعہ کو چھوڑ دے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کس پریٹانی میں مبتلا ہوجائے، پھر شیطان آکر اس کو یہ بہکادے کہ دیکھوتم دین پر عمل کرنے چلے تھے تو اس کے نتیج میں تم پر یہ مصیبت آگئ۔ اس لئے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اس حرام ملازمت کو فوراً مت چھوڑو، بلکہ دوسری جگہ ملازمت الماش کرو، جب حلال روزگار مل جائے تو اس وقت اس کو چھوڑ دینا۔

## میں مشورہ کینے نہیں آیا

میرایہ بواب سن کر وہ نوبوان بھے ہے کہنے لگا کہ مولانا صاحب! میں آپ ہے سرف یہ مشورہ لینے نہیں آیا کہ ملازمت چھوڑدوں یا نہ چھوڑوں؟ میں آپ ہے صرف یہ پوچھنے آیا ہوں کہ یہ کام طلال ہے یا جرام ہے؟ میں نے اس ہے کہا کہ طلال اور حرام ہونے کے بارے میں بھی میں نے تمہیں بتادیا، اور ساتھ میں بزرگوں ہے جو بات می تھی، وہ بھی آپ کو بتادی۔ اس نوجوان نے کہا کہ آپ جھے اس کا مشورہ نہ دیں کہ میں ملازمت چھوڑوں یا نہ چھوڑوں۔ بس! آپ جھے صاف اور دو ٹوک نہ دیں کہ میں ملازمت چھوڑوں یا نہ چھوڑوں۔ بس! آپ جھے صاف اور دو ٹوک نفطوں میں یہ بتادیں کہ یہ ملازمت طلال ہے یا نہیں؟ میں نے کہا جرام ہے۔ اس نوجوان نے کہا کہ جس اللہ نے جرام کیا ہے یا آپ نے جرام کیا ہے وہ جھے رزق ہے محرم نہیں کرے گا۔ لہذا اب میں یہاں ہے اس کو جرام کیا ہے وہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ لہذا اب میں یہاں ہے اس دفتر میں واپس نہیں جاؤں گا۔ جب اللہ تعالی نے جرام کیا ہے تو وہ ایسا نہیں کرے گا

اب دیکھے! ظاہری شکل و صورت سے دور دور تک پتہ نہیں لگنا تھا کہ اس اللہ ك بندے كے ول ميں اليا پخت ايمان مو كا، اور الله تعالى كى ذات ير اليا بخته بحروسه ہو گا اور توکل ہو گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا پختہ توکل عطا فرمایا تھا۔ اور واقعةً اس نوجوان نے وہ ملازمت ای دن چھوڑ دی، پھراللہ تعالی نے اس کو خوب نوازا اور دوسرے طال روزگار اس کو عطافرمائے۔ وہ اب امریکہ میں ہے۔ آج تک اس نوجوان کی یہ بات میرے ول پر نقش ہے۔ بہرحال، کسی کی ظاہری حالت دیکھ کر ہم اس پر کیا تھم لگائیں، معلوم نہیں کہ اللہ تعالی نے اس کے دل میں ایمان کی کیسی شمع روش کی ہوئی ہے، اور اس کو این ذات پر کیا بھروسہ اور کیما تو کل عطا فرمایا ہوا ہے۔ البذا کس بھی انسان کی تحقیر مت کرو، جو صاحب ایمان ہے اور اس کو اللہ تعالى ن "اشهد ان لا اله إلا الله، اشهد ان محمداً رسول الله" كي ووات عطا فرمائی ہے، وہ قابل اکرام ہے۔ ای وجہ سے ہرصاحب ایمان کے اکرام کا تھم دیا گيا -- حفرت شيخ سعدي رحمة الله عليه فرمات بين -ہر بیشہ گمان مبر کہ خالی است

شاید که لینگ نفته باشد

یعنی گمان مت کرو کہ ہر جنگل خالی ہو گا، پتہ نہیں کیے کیے شیراور چیتے اس میں سوئے ہوئے ہول گے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو ایمان کی دولت عطا فرمادیں تو اب مارا کام یہ ہے کہ ہم اس صاحب ایمان کی قدر کریں، اس کی عرب کریں اور اس ایمان کا اکرام کریں جو اس کے ول میں ہے۔

معزز كافركا اكرام

ویے تو ہر مسلمان کے اگرام کا تھم دیا گیا ہے، لیکن اس حدیث میں بہال تک

فرمایا کہ اگر آنے ولا کافری کیوں نہ ہو، مگروہ اپنی قوم میں معزز سمجھا جاتا ہے، اس
کی عزت کی جاتی ہے، لوگ اس کو احترام کی نگاہ ہے دیکھتے ہیں اور اس کو اپنا بڑا
مانتے ہیں، چاہے وہ کافر اور غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اس کے آنے پر بھی تم اس کا
اکرام کرو اور اس کی عزت کرو۔ یہ اسلامی اخلاق کا ایک نقاضہ ہے کہ اس کی عزت
کی جائے۔ یہ عزت اس کے کفر کی نہیں ہے، کیونکہ اس کے کفر ہے تو نفرت اور
کراہیت کا معالمہ کریں گے، لیکن چونکہ اس کو اپنی قوم میں باعزت سمجھا جاتا ہے،
اس لئے جب وہ تمہارے پاس آئے تو تم اس کی مدارات کے لئے اس کا اکرام
کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس سے نفرت کرنے کے نتیج میں تم اس کے ساتھ ایسا بر تاؤ
اضتیار کرلو کہ وہ تم سے اور تمہارے دین ہی سے متنفر ہوجائے، اس لئے اس کا

# كافرول كے ساتھ آپ كاطرز عمل

حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کر کے دکھایا۔ آپ کے پاس کافروں کے بڑے بڑے سردار حضور اقدس صلی اللہ کافروں کے بڑے بڑے سردار آیا کرتے تھے، جب وہ سردار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تو ان کو بھی یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ ہمارے ساتھ بے عزتی ہوئی ہے، بلکہ آپ نے ان کی عزت کی، ان کا اکرام کیا، ان کو عزت سے بھایا، اور عزت کے ساتھ ان سے بات کی۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شنت کہ اگر کافر بھی ہمارے پاس آجائے نواس کو بھی بے عزلی کا اساس نہ ہو۔

# ایک کافر شخص کا واقعہ

صدیث شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے۔ سامنے سے ایک صاحب آتے ہوئے دکھائی دیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے قریب تشریف فرما تھیں، آپ نے فرمایا اے عائشہ ایہ شخص جو سامنے سے آرہا ہے، یہ اپنے قبیلے کا بُرا آدی ہے۔ پھرجب وہ مخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی فدمت میں آیا تو آپ نے کھڑے ہوکر
اس کا اکرام کیا، اور بڑی عزّت کے ساتھ اس سے بات چیت کی۔ جب وہ شخص
بات چیت کرنے کے بعد واپس چلا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ:
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ نے خود ہی تو فرمایا تھا کہ یہ شخص اپنے قبیلے کا
بڑا آدی ہے، لیکن جب یہ شخص آگیا تو آپ نے اس کی بڑی عزّت کی اور اس سے
بڑی نری کے ساتھ پیش آئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ: وہ آدی بہت بُرا ہے جس کے شرسے نیجنے کے لئے اس کا اکرام کیا جائے۔

### یہ غیبت جائز ہے

اس حديث مين دو سوال پُيدا موت مين: پهلا سوال يه پيدا موتا م كه جب وه شخص دورے چلتا ہوا آرہا تھا تو اس کے آنے ہے پہلے ہی اس کے پیٹھ بیچھے حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنہا سے اس کی بُرائی بیان کی کہ یہ مخص اپنے قبیلے کا بُرا آدمی ہے۔ بظاہریہ معلوم ہو تاہے کہ یہ تو غیبت ے، اس لئے کہ بیٹے یجھے ایک آوی کی بُرائی بیان کی جارہی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حقیقت میں یہ غیبت نہیں، اس لئے کہ اگر کسی شخص کو کسی دو سرے شخص کے شرے بچانے کی نیت سے اس کی بُرائی بیان کی جائے تو یہ فیبت نہیں۔ مثلاً كوئى شخص كى دومرے كو متنبة كرنے كے لئے اس سے كيے كه تم فلال شخص سے ذرا مخاط رہنا، کہیں ایسانہ ہوکہ وہ تمہیں وهوکه وے جائے، یا کہیں ایسانہ ہو کہ وہ تہیں تکلیف پہنچائے۔ تو یہ غیبت میں داخل نہیں، حرام اور ناجائز نہیں۔ بلکہ بعض صورتوں میں یہ بتانا واجب موجاتا ہے۔ مثلاً آپ کو یقینی طور پر معلوم ہے کہ فلال شخص فلال آدمی کو دھوکہ دے گا، اور اس دھوکے کے منتیج میں اس دوسرے شخص کو مالی یا جانی سخت تکلیف بہنچنے کا اندیشہ ہے۔ تو آپ پر واجب ہے کہ آپ اس دوسرے شخص کو بتادیں کہ دیکھو فلال آدمی شمیں دھوکہ دینا چاہتا ہے، تاکہ وہ اس سے محفوظ رہے۔ یہ غیبت میں داخل نہیں۔

لہذا جب حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بتایا کہ یہ شخص قبیلے کا بُرا آدی ہے، تو اس بتانے کا مثایہ تھا کہ کہیں ایبانہ ہوکہ یہ شخص حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کسی وقت وهو کہ دے جائے، یا کہیں اس شخص پر اعتاد اور بحروسہ کرتے ہوئے خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یا کوئی دوسرا مسلمان کوئی ایبا کام کر گزرے جس کی وجہ سے بعد میں انہیں بججتاوا ہو۔ اس لئے آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس کے بارے میں بہلے سے بتادیا۔

## برے آدمی کا آپ نے اکرام کیوں کیا؟

دو سراسوال یہ پیدا ہو تا ہے کہ ایک طرف تو آپ نے اس کی برائی بیان فرمائی،
اور دو سری طرف جب وہ شخص آگیا تو آپ نے اس کی بڑی عزت فرمائی، اور بڑی خاطر تواضع فرمائی۔ اس میں ظاہر اور باطن میں فرق ہوگیا کہ سامنے کا معاملہ کچھ ہے،
اور چچھے کچھ اور ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیں، جنہوں نے ایک ایک چیزی حد بیان فرمائی ہے، لہذا متنبہ کرنے کے لئے تو آپ نے اتنا بتادیا کہ یہ شخص برا آدمی ہے، لیکن جب وہ شخص ہمارے پاس مہمان بن کر آیا ہے تو مہمان ہونے کی حیثیت سے بھی اس کا کچھ حق ہے، وہ یہ کہ ہم اس کے ساتھ ایسا بر تاؤ کریں جو ایک مہمان کے ساتھ کرنا چاہئے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یکی بر تاؤ فرمایا۔

### وہ آدی بہت بڑاہے

اس حدیث میں ساتھ ہی ہے بھی فرما دیا کہ اس میں ایک حکمت ہے بھی ہے کہ اگر بڑے آدمی کا اکرام نہ کیا جائے تو ہوسکتا ہے کہ وہ تنہیں کوئی تکلیف پہنچا دے، یا کمی مصیبت کے اندر مبتلا کردے، یا تمہارے ساتھ وہ کوئی ایسا معاملہ کردے جس ك نتيج مين تمبين آئده چيماند ير، اس كئ اگر بهي برك آدي سه ملاقات كي نوبت آجائے تو اس کا اکرام کرنے میں بھی کوئی مضائقہ نہیں۔ اس کے شرے اپنی جان کو اور اپنے مال کو اور این آبرو کو بچانا بھی انسان کے فرائض میں واخل ہے۔ ای لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں صاف صاف ارشاد فرادیا کہ وہ آدی بہت بڑا ہے جس کے شرے یجنے کے لئے لوگ اس کا اکرام کریں۔ لوگ اس کا اکرام اس لئے نہیں کر رہے ہیں کہ وہ آدی اچھاہے، بلکہ اس لئے اس کا اکرام کررہے ہیں کہ اگر اس کا اکرام نہیں کریں گے تو یہ تکلیف بہنچائے گا۔ ایس صورت میں بھی اکرام کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں، بشرطیکہ وہ اکرام جائز حدود کے اندر ہو اور اس کی وجہ ہے کسی گناہ کا ار تکاب نہ کیا جائے۔ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کے اسوہ مبارکہ کے ایک ایک جز میں نہ جانے كت بے شار سبق مارے اور آپ كے لئے موجود بيں۔ آپ نے غيبت كى حد بتادى كه اتن بات غيبت إوراتن بات غيبت مين داخل نبين- اور اكرام كرناكوكي منافقت نہیں، بلکہ علم یہ ہے کہ وہ آنے والا خواہ کیساہی کافر اور فاسق و فاجر ہو، لیکن جب وہ تمہارے پاس مہمان بن کر آئے تو اس کی عرقت کرو، اس کا اکرام كرو- كيونك بيه بات منافقت مين داخل نهيس-

## سرستد كاابك واقعه

میں نے اپنے والد ماجد حفزت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمة الله علیہ سے سرسیّد کا یہ واقعہ سا۔ اب تو وہ اللہ کے پاس چلے گئے، اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان كا معاملہ ہے۔ ليكن حقيقت يہ ہے كد انہوں نے اسلاى عقائد كے اندر جو كربركى ہے، وہ بڑی خطرناک قتم کی ہے۔ مرچونکہ ابتداء وہ بزرگوں کی صحبت اٹھائے ہوئے تھے اور باقاعدہ عالم بھی تھے، اس لئے ان کے اخلاق اچھے تھے۔ بہرمال، حفرت والد صاحب " نے ان كايد واقعد سايا كه ايك مرتبه وه اپنے گھريس بيشے ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ کچھ ب تکلف ووست بھی تھ، سامنے دور سے ان کو ایک آوی آتا ہوا دکھائی دیا، وہ آنے والا عام ہندوستانی لباس پہنا ہوا چلا آرہا تھا، لیکن جب وہ کچھ قریب آگیا تو باہری ایک حوض کے پاس آکر کھڑا ہوگیا، اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا، اس تھیلے میں ہے اس نے ایک عربی جبہ نکالا، اور عرب لوگ سرپر رومال کے اوپر جو ڈوری باندھتے ہیں، وہ نکائی، اور ان دنوں کو پہنا، اور پھر قریب آنے لگا۔ سرسید صاحب دور سے یہ منظر دیکھ رہے تھے، آپ نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ یہ جو شخص آرہا ہے، یہ فراڈی آدمی معلوم ہورہا ہے، اس لئے کہ یہ شخص اب تک تو سیدھے سادھے ہندوستانی لباس میں آرہا تھا، یہاں قریب آگر اس نے اپنا چولہ بدل لیا ہے اور عربی لباس بہن لیا ہے، اب یہاں قریب آگر اس نے اپنا چولہ بدل لیا ہے اور عربی لباس بہن لیا ہے، اب یہاں آگر یہ اپنے آپ کو عرب ظاہر کرے گا اور پھریئے وغیرہ مانگے گا۔

تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص ان کے پاس پہنچ گیا اور آگر دروازے پر دسک دی،
مرسید صاحب نے جاکر دروازہ کھولا اور عزت کے ساتھ اس کو اندر بلالیا۔ سرسید
نے پوچھا کہ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ میں حضرت شاہ
غلام علی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوں۔ یہ حضرت شاہ غلام علی رحمۃ اللہ علیہ بڑے
اون نج درج کے صوفیاء کرام میں سے تھے۔ اور پھراس شخص نے پچھ اپی ضرورت
بیان کی کہ میں اس ضرورت سے آیا ہوں، آپ میری پچھ مدد کردیں۔ چنانچہ سرسید
صاحب نے پہلے اس کی خوب خاطر تواضع کی، اور پھر جتنے پیوں کی اس کو ضرورت
تھی، اس سے زیادہ لاکراس کو دیدہے۔ اور پھر بڑے اعزاز واکرام کے ساتھ اس کو

# آپ نے اس کی خاطرمدارات کیوں کی؟

جب وہ شخص والیں چلا گیا تو ان کے ساتھی نے سرسید صاحب سے کہا کہ آپ بھی عجیب انسان ہیں،آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس نے اپنا چولہ بدلا اور اپنا عام لباس اتار کر عرب لباس پہنا، پھر آپ نے خود کہا کہ یہ فراڈی ہے، آگر دھوکہ دے گا اور پیمے مانگے گا، اس کے باوجود آپ نے اس کی اتنی خاطر مدارات کی اور اس کواتے ہے بھی دیئے۔اس کی کیاوجہ ہے؟

مرسید صاحب نے جواب دیا کہ بات دراصل یہ ہے کہ ایک طرف تو وہ مہمان بن کر آیا تھا، اس لئے میں نے اس کی خاطر تواضع کی۔ جہاں تک پیے دیے کا تعلق ہے، اس کے دھوکہ کی وجہ ہے میں اس کو پیے نہ دیا، لیکن چونکہ اس نے ایک ایسے بڑے بزرگ کا نام لے لیا جس کے بعد میری جرأت نہیں ہوئی کہ میں انکار کرول، کیونکہ حضرت شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان اولیاء کرام میں سے بی کہ اگر اس شخص کو ان سے دور دراز کی بھی نبیت تھی، تو اس نبیت کا حرّام کرنا میرا فرض تھا، شاید اللہ تعالی میرے ای نبیت کے احرّام پر میری مغفرت کرنا میرا فرض تھا، شاید اللہ تعالی میرے ای نبیت کے احرّام پر میری مغفرت فرادیں۔ اس لئے میں نے اس کو پیے بھی دے دیے۔

### دین کی نسبت کا احترام

یہ واقعہ میں نے اپ والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سالہ اور انہوں نے یہ واقعہ اللہ علیہ سے سالہ اور حضرت اللہ علیہ سے سالہ اور حضرت اللہ علیہ سے سالہ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے سالہ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ ایک طرف سرسید صاحب نے مہمان کا اکرام کیا، اور دو سری طرف بزرگانِ دین کی نبست کا احرام کیا، کیونکہ جو شخص اللہ کا ولی ہے، اور اس کی طرف کسی شخص کو ذرا سی بھی نبست کیونکہ جو شخص اللہ کا ولی ہے، اور اس کی طرف کسی شخص کو ذرا سی بھی نبست ہوگئی ہے، اگر اس نبست کا احرام کرلیا تو کیا پتہ کہ اللہ تعالیٰ اس نبست کے اکرام بھی کی بدولت نوازش فرمادے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمادے۔ آمین۔ بہرحال، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ کسی تھی قوم کا معزز آدی آئے تو اس کا اکرام کرو۔

### عام جلسه میں معزّز کا اکرام

یبال ایک بات اور عرض کردول، وہ یہ کہ جو عام اجتماع گاہ یا مجلس یا مسجد ہوتی ہے، اس کا عام قائدہ یہ ہے کہ جو شخص مسجد میں یا کسی مجلس میں یا کسی اجتماع میں

جس جگہ جاکر پہلے بیٹھ جائے، وہی اس جگہ کا زیادہ حقدار ہے۔ مثلاً مسجد کی اگلی صف میں جاکر اگر کوئی شخص پہلے بیٹھ جائے، وہ اس کا زیادہ حقدار ہے، اب دو سرے شخص کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اس سے کہے کہ بھائی اتم اس جگہ سے ہٹ جاؤ، یہاں میں بیٹھوں گا، بلکہ جس شخص کو جہاں جگہ مل جائے، وہ وہاں بیٹھ جائے۔ لیکن اگر اس مجلس میں یا عام اجتماع میں یا مسجد میں کوئی ایسا شخص آجائے جو اپنی قوم کا معزز فرد ہے، تو اس کو آگے بھانا اور دو سروں سے آگے جگہ دیدینا بھی اس مدیث کے مفہوم میں داخل ہے۔ ہمارے بزرگوں کا معمول یہ ہے کہ جب کس میں سب لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھے ہوں اور اس وقت کوئی معزز مہمان آجائے تو اس معزز مہمان کو اپنی جگہ بیٹھے ہوں اور اس وقت کوئی معزز مہمان آجائے تو اس معزز مہمان کو اپنی جگہ بیٹھے ہوں اور اس وقت کوئی معزز مہمان آجائے تو اس معزز مہمان کو اپنی جگہ بیٹھے ہوں اور اس وقت کوئی معزز مہمان آجائے تو اس معزز سے یہ بھی کہنا پڑے کہ تھوڑا سا بیٹھے ہوجائیں، تو اس میں بھی کوئی مضائقتہ نہیں۔

# يه حديث پر عمل مورباب

یہ بات اس لئے عرض کردی کہ اس طرز عمل پر ہمارے بزرگوں کا معمول
رہاہ، جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ شریعت کا تو
عم یہ ہے کہ جو شخص پہلے آجائے، اس کو جہال جگہ مل جائے، وہ وہاں بیٹ جائے،
اب اگر کوئی شخص دیر سے آیا ہے، اور اس کو پیچھے جگہ مل رہی ہے، تو اس کو
چاہئے کہ وہ وہیں پیچھے بیٹے، لیکن یہ بزرگ صاحب دو سرل کا حق پامال کرکے دیر
سے آنے والے کو آگے کیوں بلارہ ہیں؟۔ بات دراصل یہ ہے کہ وہ آگے بلائے
والے بزرگ در حقیقت اس حدیث پر عمل فرماتے ہیں کہ "اذا اتا کم کو یہ قوم
فاکر موہ" یعنی جب تہمارے پاس کی قوم کا معزز آدی آجائے تو تم اس کا اکرام

بلکہ ہمارے بزرگ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ (اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ آمین) وہ اس بات کا بڑا خیال فرمائے تھے، بیہاں تک

کہ اگر کوئی بڑا آدی مسجد میں آجاتا، اور اگلی صف کے لوگ اس کو جگہ نہ دیے، تو حضرت والا اس طرز عمل پر لوگوں کو خاص طور پر متنبتہ فرماتے کہ بھائی یہ کیا انداز ہے؟ تمہیں چاہیئے کہ اپنی جگہ سے ہٹ کر ایسے معزز آدمی کو جگہ دیں، اور اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ ناانصانی ہے، بلکہ یہ بھی اس حدیث کے ارشاد پر عمل کا ایک حقہ ہے۔

## معزّز کا اکرام باعثِ اجرہے

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر ایک جملہ یہ تحریر فرمایا ہے، وہ بھی یاد رکھنے کا ہے، وہ یہ کہ "کوئی شخص کافر ہو یا فاس ہو، اگر اس کے آنے پر اس کا اکرام اس حدیث پر عمل کرنے کی نیت ہے ہوتو انشاء اللہ باعثِ اجر ہے، کیوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تقیل ہے۔ لیکن اگر اس کا اکرام اس نیت ہے کرے کہ میں اگر اس کا اکرام کروں گا تو یہ فلال موقع پر اکرام اس نیت ہے کرے کہ میں اگر اس کا اکرام کروں گا تو یہ فلال موقع پر اس سے سفارش کراؤں گا، یا اس سے فلال مزیادی لالج میرے کام آئے گا، یا فلال موقع پر اس سے سفارش کراؤں گا، یا اس سے فلال دنیاوی لالج مقصد دنیاوی لالج ہے ادر اس سے بیسے بٹورنا مقصود ہے یا اپ لئے کئی منصب حاصل کرنا ہے، تو اس صورت میں یہ اکرام درست نہیں۔

لہذا اکرام کرتے وقت نیت درست ہونی چاہئے، یعنی یہ نیت ہونی چاہئے کہ چونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم کی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم کی تقیل میں یہ اکرام کررہا ہوں۔ اللہ تعالی اپنی رحمت سے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطافرمائے۔ آمین۔

وآخر دَعُوانا أَنِ الحَمْدُ لِلَّهِ رَبُّ العُلمين



مقام خطاب اجامع معجد بيت المكرّم

مكلثن اقبال كراچي

وفت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر، ١٠

# لِسُمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الرَّهُ مُ

# تعليم قرآن كيابميت

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا و من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلَّ له و من يضلله فلا هادى له، ونشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا و سندنا و مولانا محمدًا عبده و رسوله، صلى الله تعالى عليه و على اله وأصحابه و بارك و سلم تسليمًا كثيرًا كثيراً -

#### اما بعد!

فَأَعُوْدُ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْم - بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ الَّذِيْنَ 'ا تَيْنُهُمُ الْكِتْبَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ أُولَّنِكَ يُوُمِنُونَ بِهِ (البَرَة :١٢١) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه -( بخارى، فضائل القرآن، باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمدلله ربِّ العُلمين ـ

تمہيد

بزرگان محرم و برادران عزیزا آج ہم سب کے لئے یہ سعادت کا موقع ہے کہ

ایک دنی مدرسہ کی تأسیس کی تقریب میں شرکت کی سعادت حاصل ہورہی ہے۔ ایک ایسا مدرسہ جو قرآنِ کریم کی تعلیم اور تعلّم کے لئے قائم کیا جارہا ہے، اس کی پہلی این در کھنے میں ہم سب کو شرکت کا موقع مل رہا ہے، یہ انشاء اللہ سب کے لئے صدقہ جاریہ ثابت ہوگا۔ اللہ تعالی اس کے انوار و برکات ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین

### آیت کی تشریح

موقع کی مناسبت سے میں نے قرآنِ کریم کی ایک آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تلاوت کی ہے، ان کی تھوڑی می تشریح اس مختصروقت میں کرنا چاہتا ہوں۔ قرآنِ کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿ اَلَّذِيْنَ انْتِنْهُمُ الْكِتْبَ بَتُلُوْنَهُ حَقَّ تِلاَوْتِهِ أُولَنِكَ مُؤْمِنُونَ بِهِ ﴾

یعنی جن لوگوں کو جم نے کتاب عطا فرمائی۔ کتاب سے مراد ہے اللہ کی کتاب۔ وہ لوگ اس کی علاوت کا حق ادا کرتے ہیں، وہی لوگ در حقیقت اس کتاب پر ایمان لانے والے ہیں۔ یعنی صرف زبانی طور پر کتاب پر ایمان لانے کا دعوی کافی نہیں، دب تک کہ اس کی علاوت کا حق ادا نہ کیا جائے۔ اس آیت کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے اس طرف متوجہ فرمایا کہ زبان سے تو ہر شخص یہ کہہ دیتا ہے کہ میں اللہ کی کتاب پر ایمان لا تا ہوں، لیکن جب تک وہ اس کی علاوت کا حق ادا نہ کرے، اس وقت تک وہ اپ کی علاوت کا حق ادا نہ کرے، اس

# قرآن کریم کے تین حقوق

اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قرآن کریم کے کچھ حقوق اللہ تعالی کی طرف

ے ہمارے اوپر مقرر فرمائے گئے ہیں۔ وہ تین حقوق ہیں: پہلا حق یہ کہ قرآنِ کریم کی صحیح طریقے ہے اس طرح الاوت کرنا جس طرح وہ نازل ہوا اور جس طرح نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی الاوت فرمائی۔ دو سرا حق یہ ہے کہ قرآنِ کریم کو سجھنے کی کوشش کرنا اور اس کے حقائق اور معارف کو اپنے دل میں اتارنا۔ تیسرا حق یہ ہے کہ قرآنِ کریم کی تعلیمات اور ہدایات پر عمل کرنا۔ اگر قرآنِ کریم کے یہ تین حقوق کوئی شخص ادا کرے تو یہ کہا جائے گا کہ اس نے قرآنِ کریم کا حق ادا کردیا، لیکن اگر ان تین میں سے کسی ایک حق کی ادائیگی نہ کی تو اس کا مطلب یہ کہ قرآن کریم کی حلاب یہ کہ قرآن کریم کی حق کی ادائیگی نہ کی تو اس کا مطلب یہ کہ قرآن کریم کی حق کی ادائیگی نہ کی تو اس کا مطلب یہ کہ قرآن کریم کی حق کی ادائیگی نہ کی تو اس کا مطلب یہ

### تلاوت قرآن خود مقصودب

سب سے پہلا حق ہے صحیح طریقے پر تلاوت کرنا۔ آج کل لوگوں میں پروپیگنڈا
کیا گیا ہے کہ قرآنِ کریم کو طوطا مینا کی طرح رشے سے کیا فائدہ، جب تک کہ انسان
اس کے معنی اور مطلب نہ سمجھے اور جب تک اس کے مفہوم کا اس کو اوراک نہ
ہو، اس طرح بچوں کو قرآنِ کریم رٹانے سے کیا حاصل ہے؟ (العیاذ باللہ) یاد رکھے!
یہ شیطان کی طرف سے بہت بڑا دھوکہ اور فریب ہے جو مسلمانوں کے اندر بھیلایا
جارہا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جن مقاصد کے لئے بھیجا گیا، قرآنِ
کریم نے ان کو متعدد مقامات پر بیان فرمایا، ان مقاصد میں دو چیزوں کو علیحدہ علیحدہ
ذکر فرمایا۔ ایک طرف فرمایا:

﴿يَتْلُوْعَلَيْهِمْ آيْتِهِ ﴾

اور دوسری طرف فرمایا:

﴿ وَيُعِلُّمُهُمُ الكُتْبَ وَٱلحِكْمَةَ ﴾

لعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کئے تشریف لائے تاکہ کتاب اللہ کی آیات

لوگوں کے سامنے تلاوت کریں۔ لہذا تلاوت کرنا ایک متنقل مقصد ہے اور ایک متنقل مقصد ہے اور ایک متنقل فی اور ایک متنقل فیک اور ایک متنقل نیکی اور اجر کا کام ہے، چاہے سمجھ کر تلاوت کرے۔ اور یہ تلاوت حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے وکر فرمایا:

﴿ يَتُلُوعَلَيْهِمْ الْبِهِ ﴾

# قرآن كريم اور فن تجويد

اور قرآن کریم کی تلاوت الی بے وقعت چیز نہیں کہ جس طرح چاہا تلاوت كرليا، بلكه ني كريم صلى الله عليه وسلم نے اپنے صحابه كرام " كو با قاعدہ تلاوت كرنے كاطريقه سكھايا اور اس كى تعليم دى كم كس لفظ كوكس طرح اداكر تا ہے، كس طرح زبان سے نکالنا ہے۔ اس کی بنیاد پر دو منتقل علوم وجود میں آئے، جن کی نظیرونیا کی کسی قوم میں نہیں ہے۔ ایک علم تجوید، دوسرا علم قرانت۔ علم تجویدیہ سکھاتا ہے ك قرآن كريم كو يڑھنے كے لئے كس جوف كوكس طرح تكالا جائے گا اور كس جرف كو تكالنے كے لئے كن باتوں كا خيال ركھنے كى ضرورت ہے، اور اس علم كے اندر وہ طريقه بتاياكيا ہے۔جس طريقے سے ني كريم صلى الله عليه وسلم في قرآن كريم پرها۔ اور اس علم پر بے شار کتابیں موجود ہیں جس میں علاء کرام نے محنت کر کے اس علم كو مرتب كيا ہے۔ اس علم كى نظيردنياكى كى دوسرى قوم كے پاس نہيں ہے كد الفاظ كى ادايكى كے لئے كياكيا طريق ہوتے بين اور كس طرح الفاظ كو زبان سے نكالا جاتا ہے۔ یہ صرف اُتتِ سلمہ کی خصوصیت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ اور یہ علم آج تک اس طرح محفوظ ہے کہ آج بورے الممينان كے ساتھ يہ بات كى جاكتى ہے كه سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم نے جس طرح قرآن كريم پرها تھا اور جس طرح آپ پر قرآن كريم نازل كيا كيا تھا، الحمدالله، اى شكل و صورت من وه قرآن كريم آج بعى محفوظ ع، كوكى محض اس

کے اندر کی قتم کی تبدیلی نہیں لاسکا۔

# قرآن كريم اورعكم قرآت

دوسرا قرأت كاعلم ہے۔ وہ يہ كہ جب اللہ تعالى نے قرآن كريم نازل فرمايا تو خور الله تعالى كے قرآن كريم نازل فرمايا تو خور الله تعالى كى طرف سے قرآن كريم پڑھنے كے كئى طريقے بھى نازل فرماديے گئے كہ اس لفظ كو اس طرح بھى پڑھا جاسكتا ہے۔ اس كو "علم قرآت" كہتے ہیں۔ اس علم كو بھى أتمتِ مسلمہ نے جوں كا توں محفوظ ركھا اور آج تك محفوظ چلا آرہا ہے۔

# یہ پہلی سیڑھی ہے

بہرحال، تلاوت بذاتِ خود ایک مقصد ہے اور یہ کہنا کہ بغیر سمجھے صرف الفاظ کو پڑھنے سے کیا حاصل؟ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ یاد رکھنے! جب تک کی شخص کو قرآن کریم سمجھے بغیر پڑھنا نہ آیا تو وہ شخص دوسری منزل پر قدم رکھ ہی نہیں سکتا، قرآن کریم سمجھے بغیر پڑھنا پہلی سیڑھی ہے، اس سیڑھی کو پار کرنے کے بعد دوسری سیڑھی کا نمبر آتا ہے۔ اگر کسی شخص کو پہلی سیڑھی پار کرنے کی توفیق نہ ہوئی تو وہ دوسری سیڑھی کا نمبر آتا ہے۔ اگر کسی شخص کو پہلی سیڑھی پار کرنے کی توفیق نہ ہوئی تو وہ دوسری سیڑھی تک کیے بہنچ گا۔

### هر حرف پردس نیکیا<u>ل</u>

ای وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کو شخص قرآنِ
کریم کی مطاوت کرتا ہے تو ہر حرف کی ادائیگی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دس نیکیاں
کسی جاتی ہیں۔ اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کرتے
ہوئے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ المم ایک حرف ہے بلکہ الف ایک حرف ہے

اور لام آیک حرف ہے اور میم آیک حرف ہے۔ لہذا جس شخص نے "آلمم" پڑھا
تو اس کے نامۂ اعمال میں تیں نیکیوں کا اضافہ ہوگیا۔ اگرچہ بعض علماء نے تو اس
حدیث کی تشریح میں یہ فرمایا کہ "آلمم" پڑھنے پر نوے نیکیاں کھی جائیں گ،
کیونکہ خود "الف" تین حرفوں پر مشتمل ہے اور "لام" بھی تین حرفوں پر مشتمل
ہے اور "میم" بھی تین حرفوں پر مشتمل ہے۔ اس طرح یہ نو حروف ہوئے اور ہر
حرف پر دس نیکیوں کا تواب لکھا جاتا ہے تو اس طرح نوے نیکیاں اس کے نامۂ
اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ اتن فضیلت تلاوت قرآن کریم پر اللہ تعالی نے رکھی

## "نيکياں" آخرت کی کرنبی

آج ہمارے دلوں میں نامہ اعمال میں نیکیوں کے اضافے کی اہمیت اور اس کی قدر معلوم نہیں ہوتی، لین اگر کوئی شخص یہ کہہ دیتا کہ یہ نیک کام کروگ تو تمہیں نوے روپ ملیں گے تو اس کی ہمارے دلوں میں بڑی قدر و منزلت ہوتی۔ وجہ اس کی یہ ہمارے دلوں میں بڑی قدر و منزلت ہوتی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آج ہمیں ان نیکیوں کی قدر معلوم نہیں لیکن یاد رکھے! یہ نیکیاں ہی در حقیقت آخرت کی کرنی ہیں، جب تک یہ ظاہری آ تھے کھلی ہوئی ہے، اور جب تک انسان کا سانس چل رہا ہے، اس وقت تک اس نیکی کا اجر و ثواب اور اس کا حقیقی فائدہ انسان کو معلوم نہیں ہوتا، لیکن جب یہ آ تھے بند ہوگی اور آخرت کا اور برزخ کا عالم شروع ہوگا تو اس وقت تم دہاں نہ تو بھے ساتھ لے جاسکو گے اور نہ روپے ساتھ لے جاسکو گے اور نہ روپے ساتھ لے جاسکو گے اور نہ روپے ساتھ لے جاسکو گے اور نہ روپ ساتھ لے جاسکو گے دور نہ روپ ساتھ لے جاسکو گے، دہاں تو صرف یہ سوالی ہوگا کہ کتنی نیکیاں اپ اعمال نامے میں لے کر آئے ہو؟ اس وقت ان نیکیوں کی قدر و قیمت معلوم ہوگی۔

# ہم نے تلاوتِ قر آنِ کریم چھوڑدی

بهرحال، قرآنِ كريم كى تلاوت متقل فضيلت كا باعث اور اجر و ثواب كا ذر بعه

ہے۔ یکی وجہ ہے کہ ابتداء اسلام سے لے کر آج تک اُمّتِ مسلمہ کا معمول رہا ہے کہ صبح کو بیدار ہولے کے بعد جب تک قرآن کریم کی تموڑی می تلاوت نہ کرلیے، اس وقت تک دنیا کے دوسرے کاموں میں نہیں گئتے تھے۔ صبح کے وقت مسلمانوں کے محلے سے گزریں تو گھر گھر سے قرآن کریم کی تلاوت کی آوازیں آیا کرتی تھیں، اور تلاوت کی آواز آنا یہ مسلمانوں کے محلے کی نشانی تھی۔ افسوس ہے کہ آج ہم نے ایک طرف کفر اور شرک سے بھی آزادی عاصل کرلی اور دوسری طرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور ان کی تعلیمات ہے اور دین سے بھی آزاد ہوگئے، اور اب ہرسال آزادی کا جش منایا جاتا ہے، چراغاں اور دین سے بھی آزاد ہوگئے، اور اب ہرسال آزادی کا جش منایا جاتا ہے، چراغاں کیا جاتا ہے، جسل ہوگئی۔ لیکن آزادی حاصل ہوگئی۔ لیکن آلی آزادی حاصل ہوگئی۔ اور اس کے نیتج میں نہ ماملی جانیں محفوظ ہیں، نہ مال محفوظ ہے، نہ آبرو محفوظ ہے بلکہ فتی و فجور کا بازار ماری جانیں محفوظ ہیں، نہ مال محفوظ ہے، نہ آبرو محفوظ ہے بلکہ فتی و فجور کا بازار ماری جانیں محفوظ ہیں، نہ مال محفوظ ہے، نہ آبرو محفوظ ہے بلکہ فتی و فجور کا بازار میں ہے۔ اس کو جم نے آزادی کا نام دیریا، اور اب ہماری پوری قوم یہ عذاب بھگت رہی ہے۔

## قرآنِ کریم کی لعنت سے بچیں

آج قرآنِ کریم کی تکاوت کرنے والا نہیں ملنا، اور اگر کوئی شخص قرآنِ کریم کی تلاوت کرتا ہیں ہے۔ تا وہ اس طرح تلاوت نہیں کرتا جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے۔ حالانکہ حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا کہ بعض او قات انسان تلاوت کرتا ہے لیکن قرآنِ کریم کے حروف اس کو لعنت کررہے ہوتے ہیں، اس لئے کہ وہ قرآنِ کریم کو بگاڑ کر پڑھتا ہے اور صحیح طریقے کررہے ہوتے ہیں، اس لئے کہ وہ قرآنِ کریم کو بگاڑ کر پڑھتا ہے اور صحیح طریقے کی فکر، دھیان اور خیال نہیں ہے۔ اگر ایک شخص آج ہی مسلمان ہوا اور وہ غلط طریقے سے قرآنِ کریم پڑھے تو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں معذور ہے، لیکن اور وہ غلط طریقے سے قرآنِ کریم ہر بھی سورہ فاتحہ تک صحیح طریقے سے پڑھتا نہ آئی تو

ایبا شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا عذر پیش کرے گا۔ اس لئے ہمیں اس طرح اللوت کرنے کا اہتمام کرنا چاہئے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ یہ ہر مسلمان کی ذمّہ داری ہے جس کے بغیروہ قرآنِ کریم کا پہلا حق بھی ادا نہیں کرسکتا۔ دوسراحق اور تیسراحق تو وہ کیااداکرے گا۔

### ایک صحالی کا واقعه

ایک زمانہ وہ تھا جب مسلمان قرآن کریم کے الفاظ سکھنے کے لئے محنیں اور مشقّتیں اور قربانیاں دیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک صحالی عمرو بن سلمة رضى الله عنه فرمات بي كه جب حضور الله سلى الله عليه وسلم مدينه طيب تشریف لائے تو میں اس وقت بچہ تھا، اور میرا گاؤں مدینہ منورہ سے بہت فاصلے پر تھا۔ میرے قبیلے کے کچھ لوگ مسلمان ہوگئے اور مجھے بھی اللہ تعالی نے ایمان کی توفیق عطا فرمائی۔ ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی دولت قرآن کریم ہے، مجھے یہ خواہش ہوؤ کہ میں قرآن کریم کے الفاظ یاد کروں، اس کا علم سیھوں، لیکن پوری بتی میں قرآن کریم پرهانے والا کوئی نہیں تھا اور قرآن کریم عیضے کا کوئی انظام نبیں تھا۔ چنانچہ میں یہ کرتا کہ میری بتی کے باہر قافلوں کے گزرنے کاجو راستہ تھا، روزانہ سبح کے وقت وہاں جاکر کھڑا ہوجاتا، جب کوئی قافلہ گزرتا تو میں یوچھتا کہ کیا يه قافله مدينه منوره سے آيا ہے؟ جب قافله والے بتاتے كه جم مدينه منوره سے آئے ہیں تو پھران سے درخواست کر تا کہ آپ میں سے کسی کو قرآن کریم کا پھھ حصتہ یاد ہو تو مجھے علمادیں، جن کو یاد ہو تا میں ان سے وہ خصتہ یاد کر لیتا۔ یہ میرا روزانہ کا معمول تھا۔ اس طرح چند مہینوں کے اندر میں اپنی بستی میں سب سے زیادہ قرآن کریم کا یاد کرنے والا ہوگیا اور سب سے زیادہ سورتیں مجھے یاد تھیں۔ چنانچہ جب میری بستی میں مجد کی تعمیر ہوئی اور امامت کے لئے کسی کو آگے بڑھانے كا وقت آياتو لوگوں نے مجھے آگے كرديا، اس لئے كه سب سے زيادہ قرآن كريم

### مجصے یاد تھا۔

# قرآن کریم ای طرح محفوظ ہے

بہرمال، اس طرح لوگوں نے محنت اور مشقت کر کے قرآنِ کریم حاصل کیا، اور انہی کی محنت اور جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ آج "الحمدللہ" یہ قرآنِ کریم بفضلہ تعالی صحیح شکل و صورت میں موجود ہے، اور نہ صرف الفاظ بلکہ معانی بھی محفوظ ہیں۔ آج الحمدللہ پورے اطمینان کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ قرآنِ کریم کی وہ صحیح تفییر جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے صحابہ کرام " تک اور صحابہ کرام " ہے لے کر جم تک بہنچی ہے وہ اپنی صحیح شکل و صورت میں محفوظ ہے، اس میں کوئی تغیراور تبدیلی نہیں ہوئی۔ اللہ تعالی نے جس طرح اس کے الفاظ کی حفاظت کا انتظام فرمایا ہے، ای طرح اس کے معانی کا بھی انتظام فرمایا ہے۔

### عربی لغت کی حفاظت کا ایک طریقه

معانی کی حفاظت کس طرح فرمائی؟ اس کی ایک چھوٹی می مثال پیش کرتا ہوں۔
ایک بزرگ اور عالم گزرے ہیں علامہ حموی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی ایک کتاب ہے
جس کا نام ہے "مجم البلدان" اس کتاب میں انہوں نے اپنے زمانے تک کے
مشہور شہروں کے حالات اور ان کی تاریخ بیان فرمائی ہے۔ گویا کہ یہ جغرافیہ اور
تاریخ کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ جزیرہ عرب میں دو قبیلے
تھے: ایک کا نام عکاد اور دوسرے کا نام ضرائب تھا۔ ان دونوں کے بارے میں یہ
بات مشہور تھی کہ اگر کوئی مہمان دوسرے شہراور دوسری بتی کا ان کے قبیلے میں
آتا تو یہ لوگ اس مہمان کو اپنے بیہاں تین دن سے زیادہ ٹھہرنے نہیں دیتے تھے۔
مالانکہ اہل عرب بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں اور مہمان کی آمد پر خوشیاں مناتے ہیں،
عاد اور ضرائب کے قبیلے کے لوگ مہمان کو اپنے بیہاں تین دن سے زیادہ

تھہرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ تم مہمانوں کو تین دن سے زیادہ نہیں ٹھہرنے دیتے؟ جواب میں انہوں نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ اگر کوئی باہر کا آدمی ہمارے بیہاں تین دن سے زیادہ ٹھہر جائے گا تو وہ ہماری زبان خراب کر جائے گا اور زبان سے الفاظ کی ادائیگی کے طریقہ ربان کا مفہوم، زبان کے مختلف الفاظ کے معانی، اور ان کے طریقہ استعال میں وہ شخیص اثر انداز ہوجائے گا اور ہماری زبان کو تبدیل کردے گا۔ اور ہماری زبان قرآنِ کریم کی زبان ہے، لہذا اس زبان کو محفوظ رکھنا ضروری ہے، اس وجہ سے ہم کی مہمان کو تین دن سے زیادہ ٹھہرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اس طرح اللہ تعالی نے قرآنِ کریم کے الفاظ اور اس کے معانی کو محفوظ رکھا۔

# قرآنِ كريم كى تعليم كے لئے بچوں كاچندہ

ہیں۔ اس کا مظاہرہ اور تجربہ ہے، اور اس وقت بصنے مدارس چل رہے ہیں، ان
سب کے اندر جاکر کھلی آنکھوں ہے اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں حالانکہ وہاں کوئی اپیل
نہیں ہے، کوئی چندہ نہیں ہے، کوئی سفیر نہیں ہے۔ اگر کام کے اندر اخلاص ہو تو
اللہ تعالیٰ عطا فرماہی دیتے ہیں۔ لیکن مدارس کے لئے اصل چندہ بچوں کا چندہ ہونا
چاہئے۔ اب اگر قائم کرنے والوں نے مدرے تو قائم کردیے اور اس پر پہیے بھی
خرچ کردیے، عمار تیں بھی کھڑی کردیں، اور درس و تدریس بھی شروع ہوگیا، لیکن
یہ سب ہونے کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ مسلمان اس مدرے میں اپ بچوں کو
سیم بھیجنے کے لئے تیار نہیں۔ وہ مسلمان اپ بچوں کو اس لئے بھیجنے کے لئے تیار نہیں
کہ مدرے میں بھیجنے سے نیکیاں ملتی ہیں اور دوسری جگہ بھیجنے سے روپ ملتے ہیں، تو
روپ کے مقابلے میں نیکیوں کو ترجے کس طرح دیں۔

### مدرسه عمارت كانام تهيس

بہرحال، یہ مدرسہ تو قائم ہورہا ہے، لیکن مدرسہ عمارت کا نام نہیں، مدرسہ جگہ اور پلاٹ کا نام نہیں، مدرسہ درسگاہ کا نام نہیں، بلکہ پڑھنے اور پڑھانے والوں کا نام مدرسہ ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا نام تو آپ سب نے سنا ہوگا، اتی بڑی دی درسگاہ، لیکن جب وہ قائم ہوا تو اس وقت اس کی نہ کوئی عمارت تھی نہ کوئی جگہ تھی نہ کوئی محرہ تھا بلکہ ایک انار کے درخت کے نیچے بیٹھ کر ایک استاد اور ایک شاگرد نے پڑھنا کرھانا شروع کردیا اور اس طرح "دارالعلوم دیوبند" قائم ہوگیا۔ اور بی نی کریم صلی بڑھانا شروع کردیا اور اس طرح "دارالعلوم دیوبند" قائم ہوگیا۔ اور بی نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چوترے پر پہلا مدرسہ قائم فرمایا اور ایک "فقیم الثان مدرسہ قائم ہوگیا۔

اور اگر مدرسہ تو قائم ہوگیالیکن سارے محلے کے لوگ اس سے عافل ہیں، نہ تو خود قرآنِ کریم کی تعلیم حاصل کرنے کو تیار ہیں اور نہ بچوں کو اس میں بھیجنے کے لئے تیار ہیں، تو اس طرح مدرے سے کماحقہ فائدہ حاصل نہیں ہوسکتا۔ اس لئے آپ حفرات سے میری گزارش یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس مدرے کے ساتھ مالی تعاون فرمائیں بلکہ ساتھ ساتھ اس بات کی کوشش کریں کہ لوگوں کے دلوں میں قرآن کریم سیھنے اور پڑھنے کا اہتمام پیدا ہو اور اپنے بچوں کو بھیجیں، اور جن بڑوں کا قرآن کریم صحیح نہیں ہے وہ اپنے قرآن کریم صحیح کرنے کا اہتمام کریں۔ اگر یہ کام تم نے کرلیا تو انشاء اللہ یہ مدرسہ بڑا کامیاب اور مفید ہوگا اور ہمارے لئے ذخیرہ آخرت ہوگا۔

الله تعالیٰ اس مدرے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے، اور اس مدرسہ کے قیام میں جن لوگوں نے محنت اور کوشش کی ہے الله تعالیٰ ان کی اس محنت کو قبول فرمائے، اور اس مدرسہ کو دن دوگئی رات چوگئی ترقی عطا فرمائے، اور مسلمانوں کو اس مدرسہ سے صبح معنوں میں فائدہ اٹھانے کی طرف متوجّہ فرمائے۔ آمین کو اس مدرسہ سے صبح معنوں میں فائدہ اٹھانے کی طرف متوجّہ فرمائے۔ آمین



مقام خطاب : جامع مجد بیت المکرّم گلشه بتال به

گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ١٠

# لِسْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

# غلط نسبت سے بچئے

الحمد لله تحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له، ونشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى اله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيراً-

#### اما بعد!

﴿عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تحلى بمالم يعط كان كلابس أوبي زور ﴾

(تز مذى - كتاب البرو الصله ، باب ما جاء في المتشبع بمالم يعطه

### حديث كامطلب

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص آراستہ ہو ایس چیز سے جو اس کو نہیں دی گئی تو وہ جھوٹ کے دو کپڑے پہننے والے کی طرح ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے بارے میں لوگوں کے سامنے کوئی ایس صفت ظاہر کرے جو حقیقت میں اس کے بارے میں لوگوں کے سامنے کوئی ایس صفت ظاہر کرے جو حقیقت میں اس کے

اندر موجود نہیں، تو گویا اس نے اپنے پورے جم پر سمرے لے کر پاوں تک جھوٹ لپیٹ رکھاہے، اور جس طرح لباس سارے جسم کو ڈھایا ہوا ہو تاہے، اس طرح اس نے جھوٹ سے اپنے آپ کو ڈھانپ لیاہے۔

### یہ بھی جھوٹ اور دھو کہ ہے

مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ آدی دھوکہ دینے کے لئے اپنے لئے کوئی ایسی صفت ظاہر کرے جو حقیقت میں اس کے اندر نہیں ہے، مثلاً ایک شخص عالم نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو عالم ظاہر کرتا ہے۔ یا ایک شخص ایک خاص منصب نہیں رکھتا، لیکن اپنے آپ کو اس خاص منصب کا حال ظاہر کرتا ہے۔ یا ایک شخص خاص حب نسب سے تعلق نہیں رکھتا، مگراپنے آپ کو اس نسب کے ساتھ منسوب کرتا ہے۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ جھوٹ کے کپڑے پہننے والے کی طرح ہے۔ اس طرح ایک شخص مالدار نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو مالدار ظاہر کرتا ہے۔ بہر حال، جو صفت انسان کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن وہ بناوئی طور پر اس صفت کو ظاہر کرتا ہے۔ بہر حال، جو صفت انسان کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن وہ بناوئی طور پر اس صفت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس حدیث میں اس پر یہ وعید بیان فرمائی گئی ہے۔

## اپنے نام کے ساتھ "فاروقی""صدیقی"کھنا

مثلاً مارے معاشرے میں اس میں بہت ابتلاء پایا جاتا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو کسی ایسے نسب اور خاندان سے منسوب کردیتے ہیں جس کے ساتھ حقیقت میں تعلق نہیں ہوتا۔ جیسے کوئی شخص "صدیقی" نہیں ہے، لیکن اپنے نام کے ساتھ "صدیقی" لکھتا ہے، یا کوئی شخص "فاروتی" نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو "فاروتی" لکھتا ہے، یا کوئی شخص "انساری" نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو "انساری" لکھتا ہے۔ لہذا اپنے آپ کو کسی اور نسب کی طرف منسوب کرنا جہں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بڑا سخت گناہ ہے۔ اور اس کے بارے میں اس صدیث میں فرمایا

کے گویا اس نے سرے لیکر پاؤں تنگ بھوٹ کا لباس پہنا ہوا ہے۔

### كيرول سے تشبيه كيول؟

اس گناہ کو جھوٹ کے کپڑے پہننے والے سے اس لئے تشبیہ دی کہ ایک گناہ تو وہ ہوتا ہے جس میں انسان تھوڑی دیر کے لئے مبتلا ہوا، پھروہ گناہ ختم ہوگیا۔ لیکن جس شخص نے غلط نسبت اختیار کر رکھی ہے، اور لوگوں میں اپی ایسی حیثیت فلاہر کر رکھی ہے، اور لوگوں میں اپی ایسی حیثیت فلاہر کر رکھی ہے جو حقیست میں اس کی حیثیت نہیں ہے تو وہ ایک وائی گناہ ہے، اور ہر وقت اس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ جس طرح لباس انسان کے ساتھ ہروقت چپکارہتا ہے، ای طریقے سے یہ گناہ بھی ہروقت انسان کے ساتھ چپکارہتا ہے، ای طریقے سے یہ گناہ بھی ہروقت انسان کے ساتھ چپکارہے گا۔

### جولا ہوں کا''انصاری''اور قصائیوں کا'' قریثی ''لکھنا

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمة الله علیه نے اس موضوع پر ایک مستقل رسالہ تحریر فرمایا ہے جس کا نام ہے "غایات النّب" کیونکہ بعض قویس اپنے ناموں کے ساتھ غلط نبتیں لگالیتی ہیں۔ ہندوستان میں یہ بات عام تحقی کہ کپڑے بُنے والے جن کو "جولاہے" کہا جاتا تھا، وہ اپنے نام کے ساتھ "انصاری" لکھتے تھے۔ اور گوشت فروخت کرنے والے قصائی اپنے ناموں کے ساتھ "قریش" لکھتے تھے۔ اس لئے حفرت والدصاحب رحمۃ الله علیہ نے یہ رسالہ لکھااور "قریش" لکھتے تھے۔ اس لئے حفرت والدصاحب رحمۃ الله علیہ نے یہ رسالہ لکھااور اس میں اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ نسب کے بارے میں جھوٹا بیان کرنا سخت گناہ ہے، اور اس کے بارے میں کئی احادیث آئی ہیں جن میں جھوٹی نبیت سے گناہ ہے، اور اس کے بارے میں کئی احادیث آئی ہیں جن میں جھوٹی نبیت سے آئے منع فرمایا ہے۔ اس رسالہ کے لکھنے کے نتیج میں ان قوموں نے حضرت والد صاحب رحمۃ الله علیہ کے خلاف پورے ہندوستان میں ایک طوفان کھڑا کردیا کہ والد صاحب رحمۃ الله علیہ کے خلاف پورے ہندوستان میں ایک طوفان کھڑا کردیا کہ انہوں نے ہمارے خلاف بڑی سخت کتاب لکھی ہے۔ لیکن حقیقت وہی ہے جو نبی انہوں نے ہمارے خلاف بڑی سلی الله علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔

### نسب اور خاندان فضيلت كي چيزنهين

بات دراصل یہ ہے کہ "نسب" اور "خاندان" کا معاملہ ایبا ہے کہ اس پر کوئی
دنی فضیلت موقوف نہیں، کوئی شخص کسی بھی نسب اور خاندان سے تعلق رکھتا ہو،
لیکن اگر اللہ تعالی نے اس کو "تقویٰ" عطا فرمایا ہے تو وہ ایجھے سے اچھے نسب والے
سے بہترہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے صاف اعلان فرما دیا:

﴿ يَا يِهِا النَّاسِ انَا خَلَقَنُكُم مِن ذَكُر وَّا نَشَى وَجَعَلَنْكُمُ شَعُوبًا وقبائل لتعارفو اان اكرمكم عندالله القُكم ﴾ (الحِرات: ١٣٠)

یعنی اے لوگوا ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ مرد حضرت آدم علیہ السلام اور عورت حضرت حوا علیہا السلام ۔ اس لئے جتنے ہی انسان دنیا میں آئے ہیں سب ایک مال باپ کے بیٹے ہیں۔ البتہ ہم نے یہ جو مختلف قبیلے بنادے کہ کمی انسان کا تعلق کمی خاندان بنادے کہ کمی انسان کا تعلق کمی خاندان سے ہو، یہ خاندان اور قبیلے اس لئے بنائے تاکہ تم ایک دو مرے کو پہچان سکو۔ اگر سب انسان ایک ہی قبیلے کے ہوتے تو ایک دو مرے کو پہچانے میں دشواری ہوتی، اب یہ بنا دینا آسان ہے کہ یہ فلال شخص ہے اور فلال قبیلے کا ہے۔ لہذا صرف اب یہ بنا دینا آسان ہے کہ یہ فلال شخص ہے اور فلال قبیلے کا ہے۔ لہذا صرف دو سرے قبیلے پر کوئی فضیلت نہیں، بلکہ تم میں سب سے زیادہ بلند مرتبہ والا اور دوسرے قبیلے پر کوئی فضیلت نہیں، بلکہ تم میں سب سے زیادہ بلند مرتبہ والا اور عائدان سے وابد ہو۔ لہذا اگر کوئی شخص کمی ایسے نسب اور خاندان سے وابت ہے جس کو لوگ اعلی نسب نہیں سبجے تو کوئی پرواہ کی بات خاندان سے وابت ہے جس کو لوگ اعلی نسب نہیں سبجے تو کوئی پرواہ کی بات فراد اور اخلاق صبح کرو، اور اپنی زندگی کا کردار درست کرو تو پھر الم دار اور عمل کے نتیج میں تم اعلی سے اعلی نسب واث ہے آگے بڑھ جاؤ گ۔ الم دار اور عمل کے نتیج میں تم اعلی سے اعلی نسب واث ہے آگے بڑھ جاؤ گ۔ اگردار اور عمل کے نتیج میں تم اعلی سے اعلی نسب واث ہے آگے بڑھ جاؤ گ۔ آگے

لہذا کیوں اپنے آپ کو غلط خاندان کی طرف منسوب کر کے گناہ کا ار تکاب کرتے ہو؟

اس لئے جس شخص کا جو نسب ہے وہ اس کو بیان کرے۔ اور نسب بیان کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، بیان ہی نہ کرے، لیکن اگر بیان کرنا ہی ہے تو وہ نسب بیان کرے جو اپنا واقعی نسب ہے، بلاوجہ دوسرے نسب کی طرف منسوب کرکے لوگوں کو غلط فہمی میں مبتلا کرنا جائز نہیں، اس پر بڑی سخت وعید بیان فرمائی گئی ہے۔

## «متبیٰ» کو حقیقی باپ کی طرف منسوب کریں

ای طرح کا ایک دو سرا مسکد بھی ہے جس پر قرآن کریم نے آدھارکوع نازل کیا ہے: وہ یہ کہ بعض او قات کوئی شخص دو سرے کے بچے کو ابنا "متبنیٰ" " لے پالک" بنالیتا ہے، مثلاً کسی شخص کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس نے دو سرے کا بچہ گود لے لیا اور اس کی پرورش کی، اور اس کو اپنا "متبنیٰ" بنالیا، تو شرعاً متبنیٰ بنانا اور کسی بچے کی اور اس کو اپنا تو جائز ہے، لیکن شرعی اعتبار ہے وہ سمتبیٰ " کسی بھی حالت میں اس پالنے والے کا حقیقی بیٹا نہیں بن سکتا۔ لہذا جب "متبیٰیٰ" کسی بھی حالت میں اس پالنے والے کا حقیقی بیٹا نہیں بن سکتا۔ لہذا جب اس بچے کو منسوب کرنا ہو تو اس کو اصل باپ ہی کی طرف منسوب کرنا چاہئے کہ فلال کا بیٹا ہے، پرورش کرنے والے کی طرف نبیت کرنا جائز نہیں۔ اور رشتے کے فلال کا بیٹا ہے، پرورش کرنے والے کی طرف منسوب ہوں گے، یہاں تک کہ جس فلال کا بیٹا منہ بولا بیٹا بنایا ہے، اور جو عورت منہ بولی مال بی ہے، اگر وہ شخص نے اس کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہے، اور جو عورت منہ بولی مال بی ہے، اگر وہ نامحرم ہے تو اس بچے کے بڑے ہونے کے بعد اس سے اس طرح پردہ کرنا ہوگا جس نامحرم ہے تو اس بچے کے بڑے ہونے کے بعد اس سے اس طرح پردہ کرنا ہوگا جس خارح ایک نامحرم ہے پردہ ہو تا ہے۔

### حضرت زبدبن حارثه رضي الله تعالى عنه كاواقعه

حضور اقدس نی کریم صلی الله علیه وسلم نے حضرت زید بن حارثه رسی الله تعالیٰ عنہ کو اپنا متبیٰ بنایا تھا۔ ان کا واقعہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے۔ یہ حضرت زید بن حارث رضى الله تعالى عنه زمانه جالميت ميس كسى كے غلام تھ، الله تعالى في ان كو مكه مرمه آنے كى توفق دى، يبال آكر حضور اقدى صلى الله عليه وسلم كے دست مبارک پر مسلمان ہوگئے۔ ان کے مال باپ اور خاندان کے دوسرے افراد ان کی تلاش میں تھے کہ کہاں ہی، تلاش کرتے کرتے کئی سال گزر گئے، کئی سال کے بعد کسی نے ان و خبر دی کہ حضرت زید بن حارث مکد کرمد میں ہیں اور وہ مسلمان ہو چکے ہیں، اور حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے ہیں۔ چنانچہ ان کے والد اور چیا تلاش کرتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور جاکر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور کہا کہ یہ زید بن حارثہ جو آپ کے پاس رہتا ہے، یہ جمارا بیٹا إن لى تاش من سراروال بن يد جميل فين مل رما تها، اب يبال جميل مل گیا ہے، ہم اس کو لے جانا چاہتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تھیک ہے تم اس کے باپ ہو، اور وہ تمہارا بیٹا ہے، جاکراس سے پوچھ لو، وہ اگر تہبارے ساتھ جانا چاہے تو چلاجائے، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ حضور صلی الله عليه وسلم كى يه بات من مر خوش ہو گئے كه چلو انہوں نے بہت آسانى سے اجازت دے دی اب یہ دونوں باپ اور چھااس خیال میں تھے کہ بیٹے کو جدا ہوئے کی سال گنا ہے۔ ہیں اب اور چیا کو دیکھ کر خوش ہوجائے گااور ساتھ چلنے کے لئے فوراً تیار ہو ہا۔ ۔ کا اس وقت حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنه حرم میں تھے۔ جب یہ رونوں ان تو لینے کے لئے وہاں پنیچے اور ملاقات کی تو انہوں نے نی الجمله خوشي كا اظہار تو كيا، ليكن جب باب نے يه كہا كه اب ميرے ساتھ كلم چلو، تو انہوں نے کہا: نہیں، ابا جان میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ اس لئے کہ ایک

طرف تو الله تعالی نے مجھے اسلام کی نعمت بے سرفراز فرمادیا ہے، اور آپ کو ابھی تک اسلام کی دولت نصیب نہیں ہوئی۔ دوسرے یہ کہ بیہاں پر مجھے جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہے، اس صحبت کو چھوڑ کر میں نہیں جاسکتا۔ باپ نے ان سے کہا: بیٹا تم اسنے عرصہ کے بعد مجھے سے باس کے باوجود تم نے مجھے اتنا مختصر ساجواب دیدیا کہ تم میرے ساتھ نہیں جاسکتے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے جو حقوق ہیں، میں ان کو ادا کرنے کو تیار ہوں، لیکن جناب مجمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے میراجو تعلق قائم ہوا ہے وہ اب مرنے جینے کا تعلق ہو، اس لئے میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔

جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ جواب سنا تو آپ نے فرمایا کہ چونکہ تم نے میرے ساتھ یہ تعلق قائم کیا ہے اس لئے میں تمہیں آج سے اپنا بیٹا بناتا ہوں۔ اس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا متبئی بنالیا۔ اس کے بعد سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ترید بن محمر (صلی اللہ کے ساتھ بیٹے جیسا ہی سلوک فرماتے، تو لؤگوں نے بھی ان کو زید بن محمر (صلی اللہ علیہ وسلم) کہہ کر پکارنا شروع کردیا، جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے با قاعدہ آیت نازل ہوئی کہ:

﴿ ادعوهم لابآءهم هو اقسط عند الله ﴾ (الاجزاب:٥)

یعنی تم لوگوں نے متبیٰ کا جو نسب بیان کرنا شروع کردیا ہے، یہ درست نہیں، بلکہ جو بیٹا جس باپ کا ہے اس کو ای حقیق باپ کی طرف منسوب کرو، کسی اور کی طرف منسوب کرنا جائز نہیں۔ اور دوسری جگہ یہ آیت نازل فرمائی:

> ﴿ مَا كَانِ مَحْمَدُ ابا احدُ مِن رَجَالُكُمْ وَلَكُنْ رَسُولِ اللَّهُ وَخَاتُمُ النَّبِيِّنَ ﴾ [الاتزاب: ٣٠]

یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے حقیقی باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیتین ہیں، اس لئے ان کی طرف کسی بیٹے کو منسوب مت کرو۔ اور آئدہ کے لئے یہ اصول مقرر فرما دیا کہ کوئی متبیٰ آئدہ اپنے منہ بولے باپ کی طرف منسوب ہوگا۔

حفرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عند کے علاوہ ایک اور صحابی حفرت سالم مولی حذیفہ رضی اللہ تعالی عند تھے، ان کو بھی متبئی بنایا گیا تھا۔ ان کے بارے میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم فرمایا کہ یہ مند بولے باپ کی طرف منسوب نہیں ہوں گے، اور جب یہ اپنے منہ بولے باپ کے گھر میں وافل ہوں تو پردے کے ساتھ داخل ہوں۔

یہ سب احکام اس کے دیے گئے کہ شریعت نے نب کے تحفظ کا بہت اہتمام فرمایا ہے کہ کمی کی نبست غلط نہ ہوجائے، اس کی وجہ سے مغالطہ پیدا نہ ہوجائے۔ اس کئے جو شخص اپنا نب غلط بیان کرنے وہ اس حدیث کی وعید کے اندر داخل ہے اور وہ جھوٹ کے دو کیڑے پہننے والے کی طرح ہے۔

### انے نام کے ساتھ "مولانا" لکھنا

ای طرح اگر کوئی شخص علم کا حامل نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو عالم ظاہر کرتا ہے مثلاً آج کل لوگ اپنے نام کے ساتھ "مولانا" لکھ دیتے ہیں، حالانکہ عرف عام میں لفظ "مولانا" یا لفظ "علامہ" ان افراد کے لئے استعمال کئے جاتے ہیں جو باقاعدہ دین کے حامل ہوں، اب اگر ایک شخص دین کا حامل نہیں ہے، وہ اگر ان الفاظ کو استعمال کرے گا تو اس کی وجہ سے مخالطہ پیدا ہوگا، اور وہ اس حدیث کی وعید میں داخل ہوگا۔

### اپنے نام کے ساتھ "پروفیسر" لکھنا

ای طرح لفظ "پروفیس" ہے۔ ہمارے معاشرے میں "پروفیس" ایک خاص منصب ہے، اس کی خاص شرائط ہیں۔ ان شرائط کو جو شخص پوری کرے گا تو وہ پروفیسر کہلائے گا۔ لیکن آج کل یہ حال ہے کہ جو شخص کی جگہ کا استاذ بن گیا وہ اپنام کے ساتھ پروفیسر لکھ دیتا ہے، طالانکہ اس کے ذریعہ وہ اپنی ایک ایک صفت ظاہر کر رہا ہے جو اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ اس لئے یہ غلط بیانی ہے اور دوسروں کو مخالط میں ڈالنا ہے اور یہ بھی اس صدیث کی وعید کے اندر داخل ہے، اور حرام ہے، اور ناجائز ہے۔

### لفظ "ۋاكىر"ككھنا

ای طرح ایک شخص "ڈاکٹر" نہیں ہے، لیکن اپنے نام کے ساتھ لفظ "ڈاکٹر"
لکھ دیا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے چند دن تک کی ڈاکٹر کے پاس
کمپاؤڈری کی، اس کے نتیج میں کچھ دواؤں کے نام یاد ہوگے، تو اس اس کے بعد
اپنے نام کے ساتھ "ڈاکٹر" لکھنا شروع کردیا، اور پھر با قاعدہ کلینک کھول کر بیٹھ گئے
اور علاج شروع کردیا۔ یہ بھی اس وعید کے اندر داخل ہے اور یہ نسبت کرنا ناجائز
اور حرام ہے۔ یہ سب مخالط اس حدیث کے تحت داخل ہیں کہ جو شخص الی چیز
ظاہر کرے جو حقیقت میں اس کے اندر نہیں ہے تو وہ جھوٹ کے دوکپڑے پہنے
والے کی طرح ہے۔

### جيسا اللدنے بناياہے ويسے ہى رہو

اور یہ سب گناہ ایے نہیں ہیں کہ ان کو ایک مرتبہ کرلیا، بس وہ گناہ ختم ہوگیا، بلکہ چونکہ اس شخص نے اس نبت کو اپنے نام کا جزبنا رکھا ہے، مثلاً لفظ مولانا یا ڈاکٹریا پروفیسروغیرہ کو اپنے نام کا حصتہ بنار کھا ہے، تو وہ گناہ متعقل اور دائمی ہے، اس کی زندگی کے ساتھ ساتھ چلا جارہا ہے۔ اس لئے گناہ کو جھوٹ کے کپڑنے پہننے سے تشبیہ دی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس گناہ سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔

ارے بھی، اپی کوئی صفت بیان کرنے میں کیار کھا ہے، جیسا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، جیسا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ویسے ہی رہو، اور بلاوجہ اس سے آگے بڑھنے کی کوشش میں نہ پڑو۔ بلکہ جو صفت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، بس وہی صفت ظاہر کرو۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپی حکمت سے کسی کو کوئی صفت دیدی۔ زندگی کا یہ سارا کاروبار اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت سے چل رہا ہے، تم اس کے اندر دخل اندازی کرکے ایک غلط بات ظاہر کروگے تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو ناپند ہوگی۔

### مالدارى كااظهار

ای طرح اس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ ایک آدی زیادہ مالدار نہیں ہے،
لیکن لوگوں کو دھوکہ دینے کے لئے اپنے آپ کو بہت مالدار ظاہر کرتا ہے اور
دکھاوے کے لئے ایسے کام کرتا ہے تاکہ لوگ مجھے زیادہ دولت مند سمجھ کر میری
زیادہ عزت کریں۔ یکی دکھاوا ہے اور یکی نام و نمود ہے۔ یہ بات بھی ای گناہ میں
داخل ہے۔

### نعمت خداوندی کااظہار کریں

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر قربان جائیں، آپ نے ایسی ایسی ایسی بھی ہیں آسکتیں۔ چنانچہ باریک تعلیمات عطا فرمائی ہیں جو انسان کے تصوّر میں بھی نہیں آسکتیں۔ چنانچہ آپ کی تعلیمات پر غور کرنے سے ظاہر ہو تا ہے کہ دو حکم علیحدہ علیحدہ ہیں: ایک حکم تو یہ ہے کہ جو صفت تہمارے اندر موجود نہیں ہے وہ ظاہر مت کرو تاکہ اس کی وجہ سے دو سرے کو دھوکہ نہ ہو۔ لیکن دو سری طرف آپ نے دو سری تعلیم دیتے

موئے ارشاد فرمایا:

#### ﴿إِن اللَّهَ يُحِبُّ أَن يَرى أَثْرَ نعمته على عبده ﴾

(ترة ي- ابواب الادب: باب ماجاء ان الله يحب ان يري)

یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پیند فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپ بندے کو جو نعمت عطاء فرمائی ہے، اس نعمت کے آثار اس بندے پر ظاہر ہوں۔ مثلاً ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے کھا تامپیما بنایا ہے اور اس کو مال و دولت عطاء فرمائی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا نقاضہ ہے ہے کہ وہ اپنار ہمن سہن ایسار کھے جس سے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا اظہار ہو، مثلاً وہ صاف شخرے کپڑے ہیے، صاف شخرے گھر میں کی اس نعمت کا اظہار ہو، مثلاً وہ صاف شخرے کپڑے ہیے، صاف شخرے گھر میں رہے۔ اگر وہ شخص اس دولت کی نعمت کے باوجود فقیر اور مکین بنا پھرتا ہے، میلا کی ایس بہنا رہتا ہے اور گھر کو گذا رکھتا ہے، تو ایس صورت بنانا ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے نعمت کے باوجود فقیر اور مکین بنا پھرتا ہے، میلا کرے اللہ تعالیٰ نے نعمت کی ناشکری ہے۔ ارے بھائی! جب اللہ تعالیٰ نے نعمت کی خاش کر کوئی تنہیں فقیر نہ سمجھ لے، اور کوئی تنہیں مشخق ذکوۃ سمجھ کر تنہیں ذکوۃ نہ دیکھ کر کوئی تنہیں فقیر نہ سمجھ لے، اور کوئی تنہیں مشخق ذکوۃ سمجھ کر تنہیں ذکوۃ نہ دیے۔ اس لئے جیسے حقیقت ہیں تم ہو و یہ ہی رہو۔ نہ تو اپ کو زیادہ ظاہر دیے۔ اس لئے جیسے حقیقت ہیں تم ہو و یہ ہی رہو۔ نہ تو اپ کو زیادہ ظاہر دیدے۔ اس لئے جیسے حقیقت ہیں تم ہو و یہ ہی رہو۔ نہ تو اپ کو زیادہ ظاہر دیدے۔ اس لئے جیسے حقیقت ہیں تم ہو و یہ ہی رہو۔ نہ تو اپ کو زیادہ ظاہر دیدے۔ اس لئے جیسے حقیقت ہیں تم ہو ویہ ہی رہو۔ نہ تو اپ کو زیادہ ظاہر دیدے۔ اس لئے جیسے حقیقت ہیں تم ہو ویہ ہی رہو۔ نہ تو اپ کو زیادہ ظاہر کرو جس سے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہو۔

### عالم کے لئے علم کا اظہار کرنا

علم کا معاملہ بھی ہی ہے کہ وگر اللہ تعالی نے علم عطا فرمایا ہے تو اب تواضع کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی چھپ کر ایک کونے میں بیٹے جائے، اس خیال ہے کہ اگر میں دو سروں کے سامنے اپنے آپ کو عالم ظاہر کروں گا تو اس کے نتیج میں لوگ مجھے عالم سمجھیں گے اور یہ تواضع کے خلاف ہے۔ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالی نے علم کی نعمت عطا فرمائی ہے تو اس نعمت کا نقاضہ یہ ہے کہ اس علم کا انتااظہار کرے کہ جس ہے عام لوگوں کو فائدہ پنچے۔ اور علم کی نعمت کا شکریہ بھی

یں ہے کہ بندوں کی خدمت میں اس علم کو استعال کرے۔ وہ علم اللہ تعالیٰ نے اس لئے نہیں دیا کہ اس کے نہیں دیا کہ اس کے ذریعہ لوگوں دریعہ تم لوگوں پر اپنارعب جماؤ، بلکہ وہ علم اس لئے دیا ہے کہ اس کے ذریعہ لوگوں کی خدمت کرو۔ لہذا دونوں طرف توازن بر قرار رکھتے ہوئے آدمی کو چلنا پڑتا ہے، یہ سب دین کا حصتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

و آخر دعواناان الحمد لله رب العلمين



مقام خطاب : جامع معجد بيت المكرّم

گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عفر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر : ١٠ .

### بِشِهٰ إِلَانَهُ الْأَجْمِ الْحَصَيْرِ بُرى حكومت كى نشانياں

الحمد لله نحمده و نستعینه ونستغفره ونؤ من به ونتو کل علیه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات أعمالنا، من یهده الله فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، ونشهد آن لا اله الا الله وحده لا شریك له، ونشهد آن سیدنا ونبینا ومولانا محمداً عبده ورسوله، صلی الله تعالی علیه وعلی آله واصحابه وبارك وسلم تسلیماً کثیراً

أمّابعد: حدثنا سعيد بن سمعان قال: سمعت أباهريرة رضى الله تعالى عنه يتعود من امارة الصبيان والسفهاء، فقال سعيد بن سمعان: فاخبرنى ابن حسنة الجهنى أنه قال لأبى هريرة: ماآية ذلك ؟ قال: ان يقطع الارحام، ويطاع المغوى، ويعصى المرشد

(ادب المفرد، باب: قاطع رحم كى سزا)

بُرے وقت سے پناہ مانگنا

حضرت سعید بن سمعان رحمة الله علیه جو تابعین میں سے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوہر روۃ رضی الله عنه کو سنا کہ وہ بچوں اور بے و قوفوں کی حکمر انی سے پناہ مانگ رہے تھے۔

اشاره اس بات کی طرف فرما دیا که وه بهت بُرا وقت مو گا جب نوعمر اور

ناتجربہ کار اور بیو توف لوگ امیر اور حاکم بن جائیں، اس لئے آپ بناہ ما تگتے تھے کہ یا اللہ! ایسے بُرے و نت سے مجھے بچاہئے، اور ایسا و نت نہ آئے کہ مجھے ایسے حاکموں سے واسطم پڑے۔

#### رُ ہے وقت کی تین علامتیں کرے وقت کی

حضرت سعید بن سمعان فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابوہریرة رضی اللہ عنہ نے یہ پناہ مانگی تو ان سے بوچھا گیا کہ ایسے بُرے وقت کی علامت کیا ہوگی؟ یعنی کس طرح یہ بچپانا جائیگا کہ یہ بیو قوف لوگوں کی حکرانی کا دور ہے؟ جواب میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کی علامات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ!

ان تقطع اللہ رحام، ویطاع الممغوی و یعصی الموسلہ یعنی اس دور میں لوگ رشتہ داروں کے حقوق پامال کریں گے اور قطع رحمی کی جائے گی۔ دوسری علامت یہ ہے کہ اس دور میں علامت یہ ہے کہ اس دور میں علامت یہ ہے کہ آن کو گان کے بیجھے کو اور ان کی اجاع کریں گے اور قطع رحمی کی جائے گی۔ دوسری علامت یہ ہے کہ ہدایت اور رہنمائی جلیں گے اور ان کی اجاع کریں گے۔ تیسری علامت یہ ہے کہ ہدایت اور رہنمائی جلیں گے اور ان کی اجاع کریں گے۔ تیسری علامت یہ ہے کہ ہدایت اور رہنمائی کرنے والے لوگوں کی نافرمائی کی جائے گی۔ جب یہ تین علامتیں کی دور میں یائی

### قیامت کی ایک نشانی

حضور اقدس صلى الله عليه وسلم نے قیامت كى جو علامات بيان فرمائى جين،ان ميں سے ايك علامت بيد بيان فرمائى ہےكد!

جائیں تو اس سے پید چل جائے گا کہ سے بیو قوفول کی اور علماء اور نوعمرول کی

أَنْ تُرَى الْحُفَاةَ الْعَرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءَ يَتَطَا وَلُوْنَ فِي ٱلبُّنَيَانِ

قیامت کی ایک علامت یہ ہے کہ نظم پاؤل والے، نظم بدن والے، دوسروں کے دست گر، بکریوں کے چرواہے او خی او نچی ممارتوں میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔

لینی وہ لوگ جن کانہ تو ماضی اچھا ہے، اور نہ ہی جن کے عادات واخلاق شریفانہ ہیں، اور معمولی قشم کے لوگ ہیں جن کی تربیت بھی صحیح طریقے سے نہیں ہوئی، جن کے پاس دین بھی پورا نہیں ہے، ایسے لوگ حکمران بن جائیں گے، اور بوی او نچی او نچی ممار توں میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ یہ علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔

### جیسے اعمال ویسے حکمران

بہر حال، حضرت ابوہری قرضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد سے یہ معلوم ہواکہ آدی کو ایسے لوگوں کی حکومتوں سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہئے جن کے اندر حکومت کے کاروبار چلانے کی المیت نہ ہو۔ اور اگر کوئی شخص ایس حکومت میں مبتلا ہو جائے جیسے ہم اور آپ اس وقت مبتلا ہیں، توایہ موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہئے ؟ ایسے موقع کے لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو! جب مسلمانوں پر خراب حکمران مسلط ہوتے ہیں، تویہ سب تہمارے ہی اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں،

كَمَا تَكُونون يؤمّرعليكم

یعنی جیسے تم ہو گے ویسے ہی حکمران تم پر مسلط کئے جائیں گے اور ایک روایت میں یہ الفاظ مروی ہیں!

انما اعمالكم عمّالكم

یعن تمہارے اعمال بی بالآ خر عمال اور حکر ان کی شکل میں تمہارے سامنے آتے ہیں۔ لہذا اگر تمہارے اعمال اچھے ہوں مے تواللہ تعالی تم پر اچھے حكران بيع كا، اور اكر تمبارے اعمال خراب موں كے تو پر خراب عمال تمہارے اوپر مسلط کئے جائیں گے۔ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں میہ مضمون بیان فرمایا ہے۔

اس وفت ہمیں کیا کرنا جاہئے؟

ا يك حديث شريف مين حفور اقدى صلى الله عليه وسلم في يه مجى فرمایا که جب تمہارے او پر غلط حکومت مسلط ہو جائے تو حکومت کو برا بھلا کہنے اور اس کو گالی دینے کا طریقہ چھوڑ دو۔ یعنی یہ مت کہو کہ ہمارے حکمر ان ایسے عيار اور ايسے مكارين وغيره ..... اور ان كو گالى مت دو، بلكه الله تعالى كى طرف رجوع كروكه اے الله! يه حكمران جو جم پرمسلط بين، يه جاري بدا عماليوں كى وجه ے ہم پر مسلط ہوئے ہیں، اے اللہ! اپنی رحمت سے ہاری ان بداعمالیوں کو معاف فرما دیجئے اور جاری اصلاح فرماد یجئے ، اور نیک اور صالح اور متقی و پر ہیز گار حكمران جميں عطا فرماد بجئے۔ يه طريقه حديث ميں نبي كريم صلى الله عليه وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اس لئے کہ صبح وشام حکر انوں کو گالیاں دینے سے کچھ حاصل ند موگا۔ اس کے بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرواور اینے اعمال کے اصلاح کی

جارا طرز عمل

اب ہم ذراا پنا جائزہ لے کر دیکھیں کہ ہم میں سے ہر شخص مجے وشام ہے رونا رو رہا ہے کہ ہم پر غلط قتم کے حکران مسلط ہیں۔ اور ناالل حکران مسلط ہیں۔ چنانچہ جب مجھی عیار آدمی کہیں بیٹھ کر بات کریں گے اور حکومت کا ذکر

آئے گا، تواس حکومت پر لعنت و ملامت کے دو چار جملے ضرور نکال دیں گے۔ یہ کام تو ہم سب کرتے ہیں، لیکن ہم ذراایے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ کیا مجھی واقعة سيح ول سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع كركے بير كہاكہ يااللہ! ہم پربيہ بلا اور مصیبت مسلط ہے، اور ہاری بداعمالیوں ہی کی وجہ سے ہے، اے اللہ! ہاری ان بداعمالیوں کو معاف فرما و بیجئے، اور اے اللہ! ان کی جگہ پر ہمیں صالح حکر ان عطا فرما دیجئے۔ اب بتائے کہ ہم میں سے کتنے افرادید دعا کرتے ہیں۔ مگر تنقید اور برا بھلا کہنا تو دن رات ہو رہاہے، کوئی مجلس اس سے خالی نہیں، لیکن اللہ تعالی کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ دیکھے! دن میں یا فچ مرتبہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے بعد اللہ تعالیٰ ہے دعائیں تو کرتے ہی ہیں، لیکن کیا بھی نمازوں کے بعدیہ دعا بھی کی کہ اے اللہ! یہ شامت اعمال جو ہم پر مسلط ہے، اس کو اٹھا لیجئے۔ اگر ہم نمازوں کے بعدید دعا نہیں کرتے تواس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اقدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں بتایا تھا، اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے۔لہذااللہ تعالیٰ کی پناہ مانکو اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، پھر اس کے ساتھ ساتھ اینے حالات کی در سی کی فکر کرو۔ انشاء اللہ ، اللہ تعالی فضل فرماویں گے۔

### اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو

ایک اور حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جتنے سلاطین، حکر ان اور صاحبانِ اقتدار ہیں، ان کے دل اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے میں ہیں۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کو راضی کرلو، اور اس کی طرف رجوع کرلو تو اللہ تعالیٰ انہی حکر انوں کے دل بدل دیں گے، اور انہی کے دل میں خیر پیدا فرما دیں گے۔ اور اگر ان کے لئے خیر مقدر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے بدلے میں اچھے کے۔ اور اگر ان کے لئے خیر مقدر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے بدلے میں اچھے کھران عطا فرما دیں گے۔ لہذا محض گالیاں دینے سے اور محض تقید کرنے سے کھران عطا فرما دیں گے۔ لہذا محض گالیاں دینے سے اور محض تقید کرنے سے

کھ حاصل نہیں ہوتا۔ بلکہ اصل کرنے کا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے

کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو۔ بہت کم اللہ کے بندے ایسے ہیں جو ان
حالات میں ورد محسوس کر کے اللہ تعالیٰ کی پارگاہ میں مناجات کرتے ہیں اور
روتے ہیں اور اللہ کے سامنے گر گڑا کرد عاکرتے ہیں کہ اے اللہ!اس بلا ہے ہمیں
نجات عطا فرماد ہجئے۔ اگر ہم یہ کام شروع کر دیں اور اپنے اعمال کو در ست کرنے
کی فکر کرلیں تو اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرما کر صورت حال کو بدل دیں گے۔ بہر
حال، اس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے حالات میں
کرنے کا ایک کام یہ بنا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اور اللہ تعالیٰ سے پناہ

#### ہا ہو۔ بری حکومت کی پہلی اور دوسر می علامت

حضرت ابوہر یہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خراب اور برے حکر انوں کی حکومت کی ایک علامت یہ بیان فرمائی کہ اس زمانے ہیں قطع و حی عام ہو جائے گے۔ یعنی رشتہ داروں کے حقوق پامال کئے جائیں گے۔ دوسر ی علامت یہ بیان فرمائی کہ گراہ کرنے والے آدمی کی اطاعت کی جائے گی، یعنی جو شخص بتنا برا گراہ ہوگا، اس کے بیجھے اس کے متبعین اور ماننے والے بھی اشخے ہی زیادہ ہول گراہ ہوگا، اس کے بیجھے اس کے متبعین اور ماننے والے بھی اشخے ہی زیادہ ہول کے چنانچہ آج اپنی آئھوں سے اس کا مشاہدہ کرلیں کہ آج کے دور پر یہ بات کی طرح صحیح صحیح صادق آرہی ہے کہ آج جو لوگ دوسروں کو گراہ کرنے والے بیں، اور جن کے پاس قرآن وسقت کا صحیح علم نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ یا تو دھوکہ باز بیں یا جائل ہیں، ایس قرآن وسقت کا صحیح علم نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ یا تو دھوکہ باز بیں یا جائل ہیں، ایسے لوگ ذرا سا سنر باغ عوام کو دکھا دیتے ہیں، وہ عوام ان کے بیچھے چل پڑتے ہیں، پھروہ عوام کو جس راستے پر چاہتے ہیں، وہ جاتے ہیں، اور ان کو گراہ کر دیتے ہیں۔ جب انسان کی آٹھوں پر پٹی پڑ جاتی ہے جاتے ہیں، اور ان کو گراہ کر دیتے ہیں۔ جب انسان کی آٹھوں پر پٹی پڑ جاتی ہے جاتے ہیں، اور ان کو گراہ کر دیتے ہیں۔ جب انسان کی آٹھوں پر پٹی پڑ جاتی ہے تو پھر وہ بڑے سے بڑے گراہ کو اپنا مقتدا اور پیشوہ بنا گیتا ہے، اور وہ یہ نہیں دیکھا

کہ قرآن وسنت کی روے اس کے اٹمال واخلاق کیے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ آمین!! آغاخان کا محل

ایک مرتب میرا سوئٹررلینڈ جانا ہوا۔ وہاں پر ایک رائے ہے گزرتے ہوئے ایک صاحب نے ایک بہت بڑے عالیشان محل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ بیہ آغا خان کا محل ہے۔ وہ محل کیا تھا بلکہ وہ جھیل کے کنارے پر واقع ایک عالیشان دنیا کی جنت معلوم ہو رہی تھی۔ کیونکہ ان ممالک میں عام طور پر لوگوں کے مکانات ہوئے چھوٹے ہوتے ہیں، وہاں بڑے مکانات اور محلات کا تصور نہیں ہوتا۔ وہ محل دو تین کلو میٹر میں پھیلا ہوا تھا، اور اس میں باغات اور نہریں اور عالیشان عمار تیں تھیں، اور نوکر چاکر کا ایک لشکر تھا۔ یہ بات تو مشہور ہے کہ فحاشی اور عیاشی کے ہرکام ان کے یہاں جائز ہوتے ہیں، اور شراب نوشی کا دور بھی چانا ہے۔

### آغا خانیوں سے ایک سوال

تواس وقت میری زبان پر بیہ بات آگی اور میں نے اپنے میز بانوں سے کہا کہ لوگ خود اپنی آئی میں زبانوں سے دیکھتے ہیں کہ بیہ لوگ جو مقدا اور پیشوا بے ہوئے ہیں، اور وہ کام جس کو ایک معمولی موسے ہیں، اور وہ کام جس کو ایک معمولی درج کا مسلمان بھی حرام اور ناجائز سجھتا ہے، ایسے کاموں میں بیہ مقتدا اور پیشوا مشغول ہیں، لیکن ان کے مانے والے اور تمبعین پھر بھی ان کو اپنا مقتدا اور پیشوا مانے ہیں؟ میری بیہ باتیں سُن کر میز بانوں میں سے ایک نے کہا کہ انقاق کی بات مانے ہیں؟ میری بیہ باتیں میں کہیں، بعید بیہ باتیں میں نے آغا خان کے بارے میں کہیں، بعید بیہ باتیں میں نے آغا خان کے ایک معتقد کے سامنے کہیں کہ تم کی نیک اور متقی آدمی کو پیشوا بناتے تو سجھ

میں آنے والی بات تھی، لیکن تم نے ایک آپے آدمی کو اپنا پیٹوااور مقدا بنار کھا ہے جس کو تم اپنی آئکھول ہے دیکھتے ہو کہ وہ عیّا ثی کے اندر مبتلا ہے، اور استے برے برے برے عالیشان محالت بنار کھے ہیں۔ ان سب چیزوں کو دیکھنے کے باوجود پھر بھی تم اس کو سونے میں تو لتے ہو اور اس کو اپنالهام مانتے ہو؟ اس کے معتقد کا جو اب

تواس آغاخان کے معتقد نے جواب دیا کہ بات دراصل یہ ہے کہ یہ تو ہمارے امام کی بری قربانی ہے کہ وہ دنیا کے ان محلات پر راضی ہو گیا، ورنہ ہمارے امام کا اصل مقام تو '' جنّت' تھا۔ لیکن وہ ہماری ہدایت کی خاطر جنّت کی ان تعتوں کو قربان کرکے دنیا میں آیا، اور دنیا کی یہ لذ تیں اس کے آگے بیج ہیں، ورنہ وہ تواس سے زیادہ بری لذ توں اور نعتوں کا مستحق تھا۔ یہ وہی بات ہے جس کی طرف اس حدیث کے اندر ان الفاظ میں اشارہ فرمایا کہ:

أَنْ يُطَاعَ المُغُوِى

یعنی گراہ کرنے والوں کی اطاعت کی جائے گی۔ کھلی آ کھوں سے نظر آ رہا ہے کہ ایک شخص گراہی کے رائے پر ہے، اور فتق و فجور کے کاموں میں مبتلا ہے، پھراس کو میہ کہہ رہا ہے کہ میہ میراامام ہے، میہ میرا مقتدااور پیشوا ہے۔

### گمراہ کرنے والوں کی اطاعت کی جارہی ہے

ای طرح آج کل بہت سے جاہل پیروں کی بادشاہیں قائم ہیں، ان کو اگر آپ بھی جاکر دیکھیں تو آپ کی عقل جیران ہو جائے، وہاں پر ان جاہل پیروں کی گدیاں بھی ہوئے ہیں، جن میں مقیات گھونٹ کر پیروں کی گدیاں بھی ہوئی ہیں، دربار گلے ہوئے ہیں، جن میں مقیات گھونٹ کر پی جاربی ہیں، بدسے بدترکام وہاں کئے جارہے ہیں۔ اس کے باربی ہیں، بدسے بدترکام وہاں کئے جارہے ہیں۔ اس کے

باوجود اس کا معتقد اور اس کو ماننے والا ہے کہتا ہے کہ یہ میرا پیر اس زمین پر خداکا نمائندہ ہے۔ یہ وہی ہے جس کو حدیث میں بیان کیا گیا کہ جو گر اہ کرنے والا ہے، لوگ اس کے پیچھے چلنے کی وجہ یہ ہم اور اس کے پیچھے چلنے کی وجہ یہ ہم اس کے پاتھ کچھ شعبدے آگئے ہیں، مثلاً کسی پر تقتر ف کیا تو اس کا دل حرکت کرنے لگا کسی دوسرے پر تقتر ف کیا تو اس کا وکل حرکت کرنے لگا کسی دوسرے پر تقتر ف کیا تو اس کو کوئی عجیب و غریب خواب آگیا، کسی پر تقتر ف کیا تو مجد حرام کا نقشہ اس کے سامنے آگیا، کسی پر تقتر ف کر کے اس کو خانہ کعبہ کیا تو مجد حرام کا نقشہ اس کے سامنے آگیا، کسی پر تقتر ف کر کے اس کو خانہ کعبہ میں نماز پڑھا دی۔ ان تقر فات کے نتیج میں لوگ یہ سیجھنے گئے کہ یہ اللہ کا کوئی خاص نمائندہ زمین پر اترا ہے۔ لہذا اب یہ جو پچھ کہے اس کی پیروی اور ا تباع کرو، خاص نمائندہ زمین پر اترا ہے۔ لہذا اب یہ جو پچھ کہے اس کی پیروی اور ا تباع کرو، خوا ہو یا حوال ہو یا حرام ہو، جائز ہو یا ناجائز ہو، شریعت کے موافق ہو یا شریعت کے خلاف ہو۔

### برُی حکومت کی تیسری علامت

تیسری علامت ہے کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ جو متبع سنت ہو، اور اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزار نے کی فکر میں ہو، علم صحیح رکھتا ہو۔ اس کے پاس اگر کوئی مخض اپنی اصلاح کے لئے آئے گا تو وہ اس کو مشقت کے کام بتائے گا اور فرائض کے کرنے کا محکم دے گا کہ نمازیں پڑھو، فلال کام کرو، فلال کام کرو اور فلال کام سے بچو، فلال گانہ کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت کرو، اور ان تمام گناہوں ہے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اب وہ صحیح کام بتارہا ہے اور جس کے کرنے میں تھوڑی ہی مشقت ہے تو لوگ ایسے مخض کے پاس آنے کے لئے تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ یہاں آئیں گے تو مشقت اٹھانی پڑے گی۔ بہر حال، حضرت ابوہر یوہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بات فرمائی تھی کہ جو گر اہ کرنے والا حضرت ابوہر یوہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بات فرمائی تھی کہ جو گر اہ کرنے والا ہے، اس کی تو خوب اطاعت کی جائے گی، اور جو مخض ہدایت کا صحیح راستہ بتا رہا

ہے اس کی نافرمانی کی جائے گی، اور وہ اگر کہے کہ فلاں کام ناجائز اور حرام ہے، اس
سے بچو۔ توجو اب میں وہ یہ کہے گا کہ آپ کہاں سے حرام کہنے والے آگئے؟ اور
یہ چیز کیوں حرام ہے؟ اس کو حرام کہنے کی کیا وجہ ہے؟ اب اس سے ولیل کا اور
حکمت کا مطالبہ کیا جارہا ہے کہ پہلے آپ یہ بتا کیں کہ اس حکم میں اور اس حکم میں
کیا فرق ہے؟ جنگ تم یہ نہیں بتاؤ گے، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، اور پھر
اس پر طعنہ و تشنیع کی جاتی ہے کہ ان ملاؤں نے ہارے دین کو مشکل اور شک کر
دیا، اس کی وجہ سے زندگی گزارنی مشکل ہوگئے۔ یہ سب فتنے ہیں جو آج ہارے
دور میں موجود ہیں۔

### فتنے ہے بچنے کا طریقہ

اس فننے سے بچنے کا صحیح راستہ یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ جس محف کے پاس تم جا رہے ہو اور جس محف کو تم اپنا مقترا اور پیٹوا بنا رہے ہو، وہ سنت کی کتنی ابناع کرتا ہے؟ یہ مت دیکھو کہ اس کے پاس شعبدے کتنے ہیں؟ اس لئے کہ ان شعبدوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔

### ایک پیر صاحب کا مقولہ

ایک پیر صاحب کا لکھا ہوا ایک پمفلت دیکھا۔ اس بیٹ یہ لکھا تھا کہ "جو شخ اپنے مریدوں کو یہاں رہتے ہوئے مجد حرام بیں نمازنہ پڑھا سکے وہ شخ بنے کا اہل نہیں "کویا کہ شخ بنے کی دلیل یہ ہے کہ جب اس کے پاس کوئی شخص مرید بنے کے آئے تو وہ اس کے اوپر ایبا تفتر ف کرے کہ کراچی بیں بیٹے بیٹے بنے کے اس کو تماز پڑھوائے، وہ اصل بیں شُخ بنائے اس کو مجد حرام نظر آئے، اور وہاں پر اس کو نماز پڑھوائے، وہ اصل بیں شخ بنائے گائل نہیں۔ کوئی

ان سے پوچھے کہ یہ بات کیا قرآن و حدیث میں کہیں موجود ہے، اس کا کہیں جوت ہے؟ کہیں بھی اس کا جوت نہیں۔

### حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كاطريقه

بلکه حضور اقدس صلی الله علیه وسلم مکه مرتمه سے جرت کرے مدینه منورہ تشریف لے محے اور مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے بیت اللہ کی یاد میں تریتے رہے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عند شدید بخار کے عالم میں مکه مکرمہ اور مجد حرام کویاد کر کے روتے رہے، اور یہ دعا کرتے رہے کہ یا اللہ! وہ وقت کب آئے گا جب مکہ مرمہ کے پہاڑ میری آ کھوں کے سامنے ہوں گے۔ گر مجھی بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ نہیں فرمایا کہ آؤ میں ممہیں مجد حرام میں نماز پر حواوُں۔ لیکن آج کے پیر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو ﷺ حمہیں معجد حرام میں نمازنہ پر حوادے، وہ شخ بنائے جانے کا اہل ہی نہیں۔ چو تک لوگ ظاہری چیزوں کے پیچے چلنے کے عادی ہیں، لبذا جب کی مخص کے اندرید ظاہری چزیں دیکھتے ہیں تواس کے چھیے جل رئتے ہیں، حالا تکہ نیکی، عبادت اور تقترس اور تقویٰ سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ بلکہ یہ تصرفات ہیں، جس کے لئے مسلمان ہوتا بھی ضروری نہیں، غیر مسلم بھی یہ تصرفات کرتے ہیں۔ لیکن آج كل لوگوں نے انبى تصرفات كونيكى اور تقوىٰ كے لئے معيار بناليا ہے۔

### بهتز فرقوں میں صحیح فرقہ کون سا ہو گا

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ہارے لئے ایک معیاد بیان فرمادیا ہے کہ میری است میں سرتے سے زیادہ فرقے ہو جائیں گے، کوئی

فرقہ کسی چیز کی طرف بلائے گا، دوسرا فرقہ دوسری چیز کی طرف بلائے گا۔ ایک فرقہ کہے گا کہ یہ بات حق ہے۔ دوسرا فرقہ کہے گا کہ یہ بات حق ہے۔ اور یہ فرقے لوگوں کو جہتم کی طرف دعوت دیں گے۔ یہ سب راستے ہلا کت کی طرف لے جانے والے ہیں، صرف ایک راستہ نجات دلانے والا ہے، یہ وہ راستہ ہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں بس، اس راستے کو مضبوطی سے تھام لو۔

#### خلاصه

لہذا جب کسی کو مقدا بنانے کا ارادہ کرو تو پہلے یہ دیکھو کہ اتباع سنت اس
کے اندر کس قدر ہے؟ اور قرآن وسنت پر کس درج میں عمل کرتا ہے؟ اور
اس معیار پروہ پورااترتا ہے یا نہیں؟ اگر وہ اس معیار پرپورااترتا ہے تو بیشک اس کی
اتباع کرو، اور اگر پورا نہیں اترتا تو وہ مقدا بنانے کے لاکق نہیں، لہذا اس سے دور
رہو، چاہے کتنے ہی شعبدے اور تماشے دکھا دے، اور وہ تمہارے اوپر چاہے کوئی
تقرف کر دے، لیکن تم اس کے پیچھے چلنے سے پر ہیز کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو
ہدایت کا راستہ عطا فرمائے۔ اور گر ابی سے حفاظت فرمائے۔ آمین۔

وآخر دعوانا ان الحمدالله رب العلمين



مقام خطاب : جامع متجد بیت المکرّم محکشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: • ا

## لِسُمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَمُّ

## ایثارو قربانی کی فضیلت

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له، ونشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا و سندنا و مو لانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه و على اله وأصحابه وبارك و سلم تسليمًا كثيرًا كثيراً-

#### امابعدا

﴿عن انس رضى الله تعالى عنه أن المهاجرين قالوا: يارسول الله! ذهبت الانصار بالاجر كله، قال: لا، مادعو تم الله لهم واثنيتم عليهم ﴾ (الدواؤد، كتاب الادب، باب في شكر المروف صفح ٣٠٦)

### انصار صحابہ نے سارا اجر و ثواب لے لیا

حفرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب مہاجرین مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ بجرت کر کے آئے تو انہوں نے حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: یا رسول اللہ! ایما معلوم ہو تا ہے کہ جو مدینہ منورہ کے انصاری صحابہ ہیں، مارا اجر و ثواب وہ لے گئے اور ہمارے لئے تو کچھ بچاہی نہیں۔ جواب میں آپ

نے فرمایا: نہیں جب تک تم ان کے لئے دعا کرتے رہو گے اور ان کا شکر ادا کرتے رہو گے اس وقت تکتی تواب سے محروم نہیں رہو گے۔

جب مہاجرین مکہ کرمہ ہے آگر بدینہ منورہ میں آباد ہونا شروع ہوئے تو اس وقت آباد کاری کا بہت بڑا مسکد تھا، اور لوگوں کا ایک سیاب مکہ مکرمہ ہے مدینہ منورہ منتقل ہورہا تھا، اور اس وقت مدینہ منورہ ایک چھوٹی می بستی تھی، اب آباد ہونے والوں کو گھر کی ضرورت تھی، ان کے لئے روزگار چاہئے تھا، اور ان کے لئے کھانے پینے کا سامان اور ضروریات زندگی چاہئے تھیں۔ یہ حضرات جب مدینہ منورہ آگے تو خالی ہاتھ آگے تھے، مکہ مکرمہ میں ان کی زمینیں تھیں، جائیدادیں تھیں، سب کچھ تھا، لیکن وہ سب مکہ مکرمہ میں چھوڑکر آگے تھے۔

### انصاركي ايثار وقرباني

اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کے انصار صحابہ کے دل میں ایبا ایثار ڈالا اور انہوں نے ایثار کی وہ مثال قائم کی کہ تاریخ میں اس کی نظیر ملنی مشکل ہے۔ انصاری صحابہ نے اپنی دنیا کی ساری دولت مہاجرین کے لئے کھول دی۔ یہ سب خود اپنی طرف کے لئے دنیا کی ساری دولت مہاجرین کے لئے کھول دی۔ یہ سب خود اپنی طرف کے کیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تھم نہیں دیا تھا، بلکہ انصاری صحابہ نے کہا کہ جو بھی مہاجر صحابی آرہے ہیں، ان کے لئے ہمارے گھرکے دروازے کھلے ہیں، وہ آکر ہمارے گھروں میں آباد ہوجائیں۔ وہ ہمارے مہمان ہیں، ان کے کھانے ہین، وہ آکر ہمارے گھروں میں آباد ہوجائیں۔ وہ ہمارے مہمان ہیں، ان کے کھانے کے کا انتظام ہم کریں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ جذبہ دیکھ کر مہاجرین اور انصار کے درمیان "مواخات" (بھائی چارہ) قائم فرمادیا، یعنی ہرایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنادیا۔ اب وہ اس کے ساتھ رہنے لگا، ای کے ساتھ مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنادیا۔ اب وہ اس کے ساتھ رہنے لگا، ای کے ساتھ کی ساتھ اس کا نکاح کردوں۔ اگر چہ میں اس کے لئے بھی تیار ہوں کہ میں اپنی ایک بیوی سے دست بردار ہوجاؤں اور میں اس کے لئے بھی تیار ہوں کہ میں اپنی ایک بیوی سے دست بردار ہوجاؤں اور اس کو طلاق دے گر علیحہ کردوں، پھر تمہارے ساتھ اس کا نکاح کردوں۔ اگر چہ اس کو طلاق دے گر علیحہ کردوں، پھر تمہارے ساتھ اس کا نکاح کردوں۔ اگر چہ اس کو طلاق دے گر علیحہ کردوں، پھر تمہارے ساتھ اس کا نکاح کردوں۔ اگر چہ

#### اييا واقعه پيش نهيں آيا ليكن آمادگی ظاہر کی۔

### انصاراور مهاجرين ميس مزارعت

یبال تک که ایک مرتبه انساری صحابه منور اقد ر صلی الله علیه و ملم لی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ یا رسول الله! ہمارے جو مهاجر بھائی جن، وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اگرچہ ہم ان کو مہمان کے طور پر رکھے ہوے ہیں، لیکن ان کے ول میں ہروقت یہ خیال رہتا ہے کہ ہم تو مہمان ہیں، اور بہاں ان کا با قاعدہ روزگار كا انظام بهى نهيس ب، اس لئ جم ف آلس مين يد ط كياب كد مدينه منوره مين مارى جتنى جائيدادي بي، جم آدهى آدهى آلس من تقتيم كرليل لعنى آدهى جائيداد مہاجر بھائی کو دے دین اور آدھی جائیداد ہم رکھ لیں۔ تو اس پر حضور اقدی صلی الله عليه وسلم نے مہاجر صحابہ سے مشورہ كيا كه انصاري صحابہ يه پيش تحش كررہ ہیں۔ آپ حضرات کا کیا خیال ہے؟ اس پر مہاجرین صحابہ نے فرمایا کہ نہیں، ہمیں یہ پند نہیں کہ ہم ان کی آوھی زمینی لے لیں۔ اس کے بعد حضور اقدی صلی الله عليه وسلم نے يه فيصله فرمايا كه اچهاتم انصاري صحابه كي زمينوں پر كام كرو اور جو پیل اور پیداوار ہو وہ تم دونوں میں تقیم ہوجایا کرے۔ چنانچہ مہاجر صحابہ انصاری صحابہ کی زمینوں پر کام کرتے تھے اور جو پھل اور پیداوار ہوتی وہ آپس میں تقتیم كرليا كرتے تھے۔ اس طرح مهاجرين نے ابناوقت گزارا۔

### صحابہ ؓ کے جذبات دیکھئے

حفرات انصار نے ایثار کی وہ مثالیں پیش کیں جن کی نظیر ملنی مشکل ہے۔ بہرحال، مہاجر صحابہ کرام نے جب یہ دیکھا کہ سارے ثواب والے کام تو انصاری صحابہ کررہے ہیں، اور سارا ثواب تو وہ لے گئے، تو ایک مرتبہ یہ حضرات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! مدینہ منورہ کے جو انصاری صحابہ ہیں وہ سارا ثواب لے گئے،
مارے لئے تو کچھ بچاہی نہیں۔ اب آپ یہ دیکھئے کہ انصاری صحابہ کے جذبات کیا
ہیں اور مہاجرین صحابہ کے جذبات کیا ہیں۔ ایک طرف انصاری صحابہ مہاجرین کے
لئے دیدہ دل فرش راہ کئے ہوئے ہیں اور دوسری طرف مہاجرین صحابہ کو یہ خیال
ہورہا ہے کہ سارا اجر و ثواب تو انصاری صحابہ کے پاس چلاگیا، اب مارے اجر و
ثواب کا کیا ہوگا؟

## تمہیں بھی یہ ثواب مل سکتاہے

جواب میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "لا، مادعو تم الله لهم واثنیتم علیهم" یعنی تم یہ جو کہہ رہے ہو کہ سارا ثواب انصاری صحابہ لے گئے تو ایک بات سن لوا وہ یہ کہ یہ مت سمجھو کہ تمہیں کچھ ثواب نہیں ملا، بلکہ یہ ثواب تمہیں بھی مل سکتا ہے۔ جب تک تم ان کے حق میں دعائیں کرتے رہوگ اور ان کا شکر ادا کرتے رہوگ اور اس کا شکر ادا کرتے رہوگ اور اس محل کے بیجے میں اللہ تعالی ان کے ثواب میں تم کو بھی شریک کرلیں گے۔

### يەدنيا چندروزە ب

وہاں یہ نہیں تھا کہ مہاجرین اپنے لئے "انجمن تحقظ حقوق مہاجرین" بنالیں،
اور انسار اپنے لئے "انجمن تحقظ حقوق انسار" بنالیں، اور پھردونوں انجمنیں اپنے
اپنے حقوق کے حصول کے لئے ایک دوسرے سے دست و گریباں ہوجائیں کہ
انہوں نے ہمارے حقوق پامال کردیے، بلکہ وہاں تو الٹا معاملہ ہورہا ہے اور ہرایک کی یہ خواہش ہے کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ کوئی بھلائی کروں۔ ایساکیوں تھا؟ یہ
اس لئے تھا کہ سب کے پیش نظریہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا صالات پیش آنے والے ہیں۔ یہ دنیا تو چند روزہ ہے، کسی طرح گزر جائے گی، اچھی گزر

جائے یا تھوڑی تنگی کے ساتھ گزر جائے لیکن گزر جائے گی۔ البتہ اصل بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد جو حالات پیش آئیں گے، اس وقت ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہو گا؟ اس فکر کا بتیجہ یہ تھا کہ ہرایک کے دل میں دوسرے بھائی کے لئے ایٹار تھا۔

### آخرت پیش نظر ہو تو

جب انسان کے پیش نظر آخرت نہیں ہوتی، دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس نہیں ہوتا، تو پھر آدی کے پیش نظر صرف دنیا ہی دنیا ہوتی ہے، اور پھر ہر وقت یہ فکر رہتی ہے کہ دوسرے شخص نے بچھ سے زیادہ دنیا عاصل کرلی، میرے پاس کم رہ گئ، تو آدی پھراس وقت اس او بھڑ بن میں رہتا ہے کہ میں کی طرح زیادہ کمالوں اور زیادہ عاصل کرلوں۔ لیکن اگر آدی کے دل میں یہ فکر ہو کہ آخرت میں میرے ساتھ کیا معالمہ ہونے والا ہ، اور ساتھ میں یہ خیال ہو کہ حقیقی راحت اور خوثی روپ میں اضافہ کرنے اور بینک بیلنس زیادہ کرنے ور بینک بیلنس زیادہ کرنے ہوں نہیں ہوگی، بلکہ حقیقی خوثی یہ ہے کہ انسان کے دل میں سکون ہو، انسان کا ضمیر مطمئن ہو، اس کو یہ خوف نہ ہو کہ جب میں اللہ تعالیٰ بیل سکون ہو، انسان کا ضمیر مطمئن ہو، اس کو یہ خوف نہ ہو کہ جب میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جاؤں گا تو اپ اس عمل کا کیا جواب دوں گا۔ اور حقیقی خوثی یہ ہے کہ آدی اپنے مسلمان بھائی کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ لے، اس کا کوئی دکھ دور کردے، اس کی کوئی پریشانی رفع کردے۔ جب انسان کے دل میں اس فتم کے جذبات پیدا ہوتے ہیں تو پھرانسان دو سروں کے ساتھ ایٹارے کام لیتا ہے۔

## "سکون"ایثاراور قربانی میں ہے

اسلام کی تعلیم صرف اتن نہیں ہے کہ بس دوسرے کے صرف واجب حقوق ادا کردیے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تعلیم اسلام نے دی ہے کہ دوسروں کے لئے ایٹار کرو، تھوڑی می قربانی بھی دو۔ یقین کریں کہ جب آپ دوسرے مسلمان بھائی کے لئے قربانی دیں گے تو اس کے نتیج میں اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں جو سکون، عافیت اور راحت عطا فرمائیں گے، اس کے سامنے بینک بیلنس کی خوشی آج در چھ ہے۔ چونکہ ہم نے ایٹار اور قربانی پر عمل چھوڑ رکھا ہے اور ہماری زندگی میں اب ایٹار کا کوئی خانہ ہی نہیں رہا کہ دوسرے کی خاطر تھوڑی سی تکلیف اٹھالیں، تھوڑی سی قربانی کی لذّت اور راحت کا ہمیں اندازہ ہی نہیں۔ سی قربانی کی لذّت اور راحت کا ہمیں اندازہ ہی نہیں۔

### ایک انصاری کے ایثار کا واقعہ

قرآن کریم میں اللہ تعالی نے انساری صحابہ کے ایثار کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

﴿ يُوْتِرُونَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً ﴾ (سورة الحشر)

یعنی یہ انصاری صحابہ اپ آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، چاہ یہ خود حالت افلاس ہیں کیوں نہ ہوں۔ چنانچہ وہ واقعہ آپ حفزات نے سنا ہوگا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مہمان ایک انصاری صحابی کے پاس آگئے، کھانا کم تھا، بس اتنا کھانا تھا کہ یا تو خود کھالیں یا مہمان کو کھلادیں۔ لیکن یہ خیال ہوا کہ اگر مہمان کے ساتھ کھانا نہیں کھائیں گے تو اس کو مہمان کے ساتھ ہم بیٹھیں گے اور اس کے ساتھ کھانا نہیں کھائیں گے تو اس کو اشکال ہوگ، اس لئے چراغ گل کردیا تاکہ مہمان کو بیتہ نہ چلے، اور ظاہر ایساکیا کہ وہ بھی ساتھ میں کھانا کھارہ ہیں۔ اس پر قرآن کریم کی مندرجہ بالا آیت نازل ہوئی، یعنی یہ لوگ افلاس اور نگ دستی کی حالت میں بھی دو سروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ لہذا اس ایٹار اور قربانی کی لذت ہے بھی ہمکنار ہوکر دیکھئے۔ دوسرے مسلمان بھائی کے ایٹار اور قربانی دینے میں جو مزہ اور راحت، لذّت اور سکون ہے، وہ ہزار مینک بیلنس کے جمع کرنے سے بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ ای لئے حضور اقدس صلی اللہ بیلنس کے جمع کرنے سے بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ ای لئے حضور اقدس صلی اللہ بیلنس کے جمع کرنے سے بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ ای لئے حضور اقدس صلی اللہ

علیہ وسلم نے انصار صحابہ اور مہاجرین کے درمیان کی ایٹار اور قربانی کا رابطہ قائم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوسروں کے لئے ایٹار اور قربانی کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔

### افضل عمل كونسا؟

ا گلی حدیث حفرت ابوذر غفاری رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلى الله عليه وسلم سے يو چھا كياكه: أَيُّ الْأَعْمَال خَينُو؟ يعني الله تعالیٰ کے بہاں کون سے اعمال سب سے بہتر ہیں؟ جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا: "إِيْمَانُ بِاللَّهِ وَجِهَادٌ فِن سَبِيْلِهِ" الله تعالى ك نزديك سب س بهتم عمل الله تعالی پر ایمان لانا ہے، اور دوسرے اس کے رائے میں جہاد کرنا ہے۔ یہ دونوں افضل الاعمال میں۔ پھر کسی نے دو سرا سوال کیا کہ ای الرقاب افضل؟ لیمن کون سے غلام کی آزادی زیادہ افضل ہے؟ اس زمانے میں غلام اور باندیاں ہوا کرتی تھیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام اور باندیوں کو آزاد کرنے کی بہت فضیلت بیان فرمائی تھی۔ تو کسی نے سوال کیا کہ غلام آزاد کرنا تو افضل ہے، لیکن کون ساغلام آزاد کرنا زیادہ افضل ہے اور زیادہ موجب ثواب ہے؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جو غلام زیادہ قیمتی اور زیادہ نفیس ہے، اس کو آزاد کرنا زیادہ موجب اجر و تواب اور زیادہ افضل ہے۔ پھر کسی نے سوال کیا کہ حضورا یہ بتائے كه اگر مين ان مين سے كوئى عمل نه كرسكون- مثلاً كى عدر كى بناء ير جهاد نه كرسكول، اور غلام آزاد كرنے كا عمل تواس وقت كرے جب آدمى كے پاس غلام ہو یا غلام خریدنے کے لئے پیے ہوں، لیکن میرے پاس تو غلام بھی نہیں ہے اور پیے بھی نہیں ہیں تو پھر میں کس طرح اجر و ثواب زیادہ حاصل کروں؟ جواب میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که پھراس صورت میں تہارے لئے اجر و ثواب حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی شخص جو بگڑی ہوئی حالت میں ہو تو تم

#### - D S ac /ce-

### دو سرول کی مدد کردو

مثلاً ایک شخص کی مشکل میں جبلا ہے، پریشانی کا شکار ہے، اس کی حالت بھڑی ہوئی ہے تو تم اس کی مدد کردو، یا تھی اناژی آدمی کا کوئی کام کردو۔ آپ نے ماناژی" کا لفظ استعال فرمایا، یعنی وہ شخص ہے کوئی ہنر نہیں آتا، یا تو اس لئے کہ وہ معذور ہے یا اس کی دماغی صلاحیت اتنی نہیں ہے کہ وہ اپنے دماغ کو استعال کر کے کوئی بڑا کام کرسکے، تو تم اس کی مدد کردو اور اس کا کام کردو، اس میں بھی تمہارے کئے اللہ تعالی کے بیال بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ تعالی کے نہ جانے گئے بندے اللہ تعالی کے نہ جانے گئے بندے ایسے جی جو یا تو معذور ہیں، یا تکدست ہیں، یا ان کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے، کوئی واس بے جی جو یا تو معذور ہیں، یا تکدست ہیں، یا ان کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے، کوئی تو اس پر بھی اجر و ثواب ملے گا۔ اور حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم فرمارہ ہیں تو اس پر بھی اجر و ثواب ملے گا۔ اور حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم فرمارہ ہیں کہ اگر تم جہاد نہیں کر کتے تو یہ کام کرلو، اس سے پتہ چلا کہ اس کا ثواب بھی اللہ تعالی جہاد کے قریب قریب عطا فرما کیں گے۔ انشاء اللہ۔

### اگر مدد کرنے کی طاقت نہ ہو؟

ان صحابی نے پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اگر میں اتنا کمزور ہوں کہ اتنا عمل بھی نہ کر سکوں، یعنی میں خود ہی کمزور ہوں اور دو سرے کمزور کی مدد نہ کر سکوں تو پھر کیا کروں؟ اب آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات کا اندازہ لگاہے کہ آپ کے بیبال ناامیدی کا کوئی خانہ نہیں ہے، جو شخص بھی آرہا ہے اس کو امید کا راستہ دکھارہے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہوجاؤ، اگر یہ عمل نہیں کر بھتے تو یہ عمل کرلو، اگر یہ عمل نہیں کر سکتے تو یہ عمل کرلو۔

### لوگوں کو اپنے شرہے بچالو

بہرطال، آپ نے جواب میں فرمایا کہ اگر تم کزور ہونے کی وجہ ہے دوسروں کی مدد نہیں کر کتے تو یہ ایک عمل کرلو کہ: "تَدَعُ النَّاسَ مِنَ الشَّوِ" لوگوں کو اپنے شرے محفوظ کرلو۔ یعنی اس بات کا اہتمام کرلو کہ میری ذات ہے دوسرے کو تکلیف نہ پنچے۔ اس لئے کہ دوسروں کو اپنے شرے محفوظ کرنا یہ تمہارا اپنے نفس پر صدقہ ہوگا، کیونکہ اگر تم دوسرے کو تکلیف پنچاتے تو تمہیں گناہ ہوتا، اب تم نے بب اپنے آپ کو دوسروں کو تکلیف دینے ہے بچالیا تو گویا کہ تم نے اپنے نفس کو بب اپنے آپ کو دوسروں کو تکلیف دینے ہے بچالیا تو گویا کہ تم نے اپنے نفس کو گناہ اور عذاب سے بچالیا۔ لہذا یہ بھی ایک صدقہ ہے جو تم اپنے نفس پر کررہے ہو۔

### مسلمان كون؟

حقیقت یہ ہے کہ اسلام کے جو معاشرتی ادکام اور معاشرتی تعلیمات ہیں، ان کی بنیاد یکی ہے کہ اپنی ذات سے دو سرے کو تکلیف نہ پنچ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف ارشاد فرادیا "المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ" یعنی مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دو سرے مسلمان محفوظ رہیں۔ نہ زبان سے دو سرے کو تکلیف پنچ، نہ ہاتھ سے دو سرے کو تکلیف پنچ۔ لیکن یہ چیزای کو حاصل ہوتی ہے جس کو اس کا اہتمام ہو اور جس کے دل میں یہ بات جی ہوئی ہو کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پنچ۔

### آشیاں کسی شاخ چمن پہ بار نہ ہو

میرے والد ماجد حفرت مولانا مفتی محد شفیع صاحب رحمة الله علیه به شعر بکثرت پرهاکرتے تھے کہ ۔

#### تمام عمر اس احتیاط میں گزری آشیاں کسی شاخ چمن پہ بار نہ ہو

اپنی وجہ سے کبی پر باجھ نہ پڑے اپنی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پنچ۔ اور حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے بارے میں اگر میں یہ کہوں تو مبالغہ نہ ،وگا کہ کم از کم آپ کی آدھی سے زائد تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے آپ، سے کسی دو سرے کو تکلیف نہ چہنچے دو۔ اور پھر تکلیف صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کو مار پیٹ دیا بلکہ تکلیف دینے کے بے شار پہلو ہیں، بہھی زبان ہے تکلیف پنچ جاتی ہے۔ اس لئے آپ آپ کو اس سے بچاؤ۔

### حضرت مفتى اعظم كاسبق آموز واقعه

 149

میری موت کے وقت میرے تیاروار اور میرے جو ملنے جلنے والے ہیں، ان سب کو روزہ کی حالت میں ان کو صدمہ روزہ کی حالت میں ان کو صدمہ ہوگا، اور روزہ کی حالت میں تجہیز و تکفین کے سارے انتظامات کریں گے تو ان کو مشقت ہوگا۔ اس وجہ سے میری زبان پر یہ دعا نہیں آئی کہ رمضان المبارک میں میرا انتقال ہوجائے۔ پھریہ شعر پڑھا ۔

تمام عمر اس احتیاط میں گزری آشیاں کی شاخ چن پہ بار نہ ہو

چنانچہ رمضان المبارک کے اا دن کے بعد اارشوال کو آپ کی وفات ہوئی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو شخص مرتے وقت یہ سوچ رہا ہے کہ میرے مرنے سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچ، اس شخص کا زندگی میں لوگوں کے جذبات کا خیال رکھنے کا کیا عالم ہوگا؟

### تین قشم کے جانور

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں تین قتم کے جانور پیدا کئے ہیں۔ ایک قتم کے جانور وہ ہیں جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، تکلیف نہیں پہنچاتے، مثلاً گائے ہے، بھینس ہے، بحری ہے، تم ان کا دودھ استعال کرتے ہو، اور بالآخر ان کو ذریح کر کے ان کا گوشت کھا جاتے ہو۔ گھوڑا ہے، گدھا ہے، تم ان پر سواری کرتے ہو۔ دوسری قتم کے جانور ایسے ہیں جو دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جسے سانپ بچھو ہیں، درندے ہیں۔ یہ جانور انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، فائدہ نہیں پہنچاتے۔ تیسری قتم کے جانور وہ ہیں جو نہ تو انسان کو فائدہ بہنچاتے ہیں، اور نہ ہی تکلیف دیتے ہیں۔ اس کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہنچاتے ہیں اور نہ ہی تکلیف دیتے ہیں۔ اس کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہنچاتے ہیں اور نہ ہی تکلیف دیتے ہیں۔ اس کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ انسانوں سے مخاطب ہو کر فرما رہ ہیں: اے انسان! اگر تم ایسے جانور نہیں بن کے

جو دو سرول کو فائدہ پہنچاتے ہیں تو کم از کم ایسے جانور بن جاؤجو نہ فائدہ دیتے ہیں نہ تکلیف دیتے ہیں۔ تکلیف دیتے ہیں۔ فلیف دیتے ہیں۔ خدا کے لئے ایسے جانور مت بنو جو دو سروں کو تکلیف ہی پہنچاتے ہیں، فائدہ کچھ نہیں پہنچاتے۔ یعنی کم از کم تم اپ شرے لوگوں کو محفوظ کرلو۔ اور یمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعو انا ان الحمد لله رب العلمین

## اجالی فہرست اصلاحی خطبات مکمل

جلداول(۱)

| rı  | ا_عقل كادائره كار              |
|-----|--------------------------------|
| ro  | ۲ اه رجب                       |
| ٥٧  | ٣- نيك كام من ويرند كيجة       |
| ۸٩  | ۳۔ "سفارش" شریعت کی نظر میں    |
| 1+4 | ۵۔ روزہ ہمے کیا مطالبہ کرتاہے؟ |
|     | ٢_ آزادي نسوال كافريب          |
|     | ۷۔ دین کی حقیقت                |
| 199 | ٨- بدعت ايك علين كناه          |
| - 1 | جلدووم (۲)                     |
| rr  | 9۔ وول کے حقوق                 |
| 41  | ا۔ شوہر کے حقوق                |
|     | اا ـ قرباني ع عرود كالحبه      |

| 164  | ۱۲ ـ سیرت النی علیه اور حاری زندگی          |
|------|---------------------------------------------|
| 144  | ١٣ يرت الني ميلية ك جلے اور جلوس            |
| 1/4  | ۱۳ غريول كى تحقيرنه يجيح                    |
| rro  | ۱۵_ننس کی مشکش                              |
| rrs  | ۲ ا_ مجاهده کی ضرورت                        |
| (٣   | جلدسوم (                                    |
| rı   | ٤ ا_اسلام اور جديدا قضادي مسائل             |
| ۳۹   | ۱۸_ دولت قرآن کی قدر وعظمت                  |
|      | ۹ ار دل کی صاریاں 'اور طبیب روحانی کی ضرورے |
|      | ٢٠ ـ دنيات دل ندلكاد                        |
|      | ٢١ کيامال و دولت کا نام دنيا ہے؟            |
|      | ۲۲_جموٹ اوراسکی مروجہ مبورتیں               |
|      | ٣٠٠_وعد ؤخلا في                             |
| 14"  | ۲۴_امانت میں خیانت                          |
| 194  | ٢٥_معاشر _ كى اصلاح كيے ہو؟                 |
|      | ۲۷۔ یووں کی اطاعت اور ادب کے نقاضے          |
|      | ۲۷_ تجارت دين محمى 'ونيا مهى                |
| rr4  | ۲۸ خطبه نکاح کی انمیت                       |
|      | جلد چمارم                                   |
| rı,  | ٢٩_اولاد کی اصلاح وتربیت                    |
| . 01 | ,                                           |

| 41                                    | ٣١_ غيبت ايك عظيم نناه              |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1.4                                   | ۳۲ سونے کے آواب                     |
|                                       | ٣٣_ تعلق مع الله كاطريقه            |
|                                       | ٣٠ ـ زبان کی حفاظت کیجئے            |
|                                       | ۲۵_ حفرت ايرابيم اور تغيير بيت الله |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ٣٦_وقت كي قدر كرين                  |
| rr:                                   |                                     |
| PY1                                   | ۳۸ ـ شب برأت كي حقيقت               |
|                                       | جلد پنجم (۵)                        |
|                                       | ٣٩_" تواضع "ر فعت اورباعد ى كاذرىيد |
| ٠٠                                    | ه ۱۰ وسد" ایک ملک بهاری             |
| ۸۷                                    | اهمه خواب کی شرعی حیثیت             |
| 1•r                                   | ٣٢_ سنتي نُلاعلاج چنتي              |
| 114                                   | ٣٣ _ آنگھوں کی حفاظت سیجئے          |
|                                       | ٣٨ کيائے کے آورب                    |
| rii                                   | ۵۶ ـ پينے كي آواب                   |
|                                       | ٢٧ ـ وعوت ك آواب                    |
|                                       | 2 مر لباس ك شر في اصول              |
|                                       | جلد ششم (٢)                         |
| ro                                    | ٨٣٠ " لوب " منامول كاترياق          |
| ۷٩                                    | ٥٣ ورود شريف -ابك ابم عبادت         |

| 110  | ۵۰ ـ ملاوٹ اور ناپ تول میں کی              |
|------|--------------------------------------------|
|      | ۵۱ مه کها کی بهما کی بن جاؤ                |
| ואר  | عدد درار کی عیادت کے آداب                  |
| IAT  | ۵۳ ملام کے آداب                            |
| 199  | ۵۰ مصافی کرنے کے آداب                      |
| rır  | ۵۵_چھ زرین نفیحتیں                         |
| ro1  | ۵۱_امت مسلمه کمال کوری ۲۰                  |
|      | جلد مفتم (2)                               |
| ro   | ۵ ۵ منامول کی لذت ایک د حوکه               |
| ۳۷   | ۵۸-اپی فکر کریں                            |
|      | ٥٩- منا مكارے نفرت مت يجي                  |
|      | ۲۰ و بن مدارس وین کی حفاظت کے قلع          |
| 1.5  | ۲۱ مماری اور پریشانی ایک نعمت              |
| Ir 9 | ۲۲_ حلال روز گارنه مجموزی                  |
|      | ۲۳ _ سودی نظام کی خرامیاں اور اس کے متبادل |
|      | ۲۴ ـ سنت كاندان ندازائي                    |
| 191  | ۲۵_ تقتریر پر دامنی ر ہنا چاہئے            |
|      | ۲۲_ فتنہ کے دور کی نشانیاں                 |
|      | ١٤ مرنے بيلے موت كى تارى كيج               |
|      | ۲۸ غیر ضروری سوالات ے پر بیز کریں          |
|      | ۲۹_معاملات جدید اور علماء کی ذمه داری      |

# <u>(۲۹۵)</u> جلد <sup>مش</sup>تم (۸)

| r4     | ۵۷۔ تبلیغ ودعوت کے اصول                                |
|--------|--------------------------------------------------------|
| ۵۷     | ا ٤ ـ راحت كم طرح حاصل مو ؟                            |
|        | ۷۲_ دومرول کو تکلیف مت دیجئے                           |
|        | ٣ ٧ - گناهول كاعلاج خوف خدا                            |
| 12     | م کے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھاسلوک سیجئے                |
| r      | ۵۷_مىلماك مىلماك كاكى كائى كائى كائى كائى كائى كائى كا |
| rır    | 4 کے ۔ خلق خدا ہے محبت سیجئے                           |
| ٣٠٤    | ے <sub>کے ع</sub> لماء کی تو ہیں ہے چیل                |
| ro4    | ٨ ٧ _ غصه كو قانو مين كيجة                             |
|        | 9 ک_مومن ایک آئینہ ہے                                  |
|        | ٨٠_ دو سليلے ' كتاب الله ر جال الله                    |
| X =    | جلد منم (٩)                                            |
|        | ٨١_ ايمان كامل كي چار علامتين                          |
|        | ۸۲ مسلمان تاجرے فرائنسِ                                |
|        | ۸۳_اپے معاملات صاف رنگھیں                              |
|        | ۸۴-اسانم کامطلب کیاہے؟                                 |
|        | ۸۵ ـ آپ زکاټی کس طرح اد اکرین ؟                        |
| 1000   | ٨٨- كياآب كوخيانات پريتان كرتے بين ؟                   |
| ,,,,,, | ۸۷_منا؛ول کے نقصانات                                   |
|        | ۸۸_ منگرات کورو کو_ورند!!                              |
| *****  | ۸۹_جنت کے مناظر                                        |

| <br> |               | . ۹ په نگر آخر ت        |
|------|---------------|-------------------------|
| <br> | k.,           | ٩٠ ووسرول كوخوش تيجي    |
| <br> |               | ۹۲ مزاج و نداق کی رعا   |
|      | N 4 800 800   | ۹۳ - عث ومباحثه اور جمو |
| <br> | OF 100 P. 100 | ۹۳۔ مرنے والوں کی را    |